



#### 

خطبات معترت مولانامحر تق مناني صاحب مظلبم

اشاعت ادّل 🖚 جوری ۱۹۹۸ و

تعداد دو بزار ناثر سه میمن اسلامک پبلشرز، نون: - ۱۹۲۹۰۳۳۳

بابتمام 🖚 ولي الله ميمن

#### ملنے کے تے

- مین اسلامک پبلشرز ۱۸۸۰/۱۰ لیافت آباد ، کراچی ۱۹
  - + دارالاشاعت، اردوبازار، كراجي
  - + اداره اسلامیات ۱۹۰۰- انارکل ، لابور ۲
    - کتبه دارالعلوم کراچی ۱۳
    - + اوارة المعارف، وارالطوم كراحي ١١٠
    - کتب خانه مظهری، محلق اقبال، کراجی
- + مولانا ؛ قبال تعماني صاحب، آفيسر كالوني كاردن ، كراجي

# حضرت مولانا محرتفي عثاني صاحب مظلبم العالى

#### بتبح الموالفظن والنتاخ

الحمدلله ركفى وسلام علي عباده الذين اصطفى امابعدا

اپ بیش بررگوں کے ارشاد کی تقیل می احترکی سال ہے جد کے روز مسر
کے بعد جائع میجر بیت المکرم گلش اقبال کرا چی میں اپ اور سنے والوں کے
قائمی کے لئے بچو دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے
معرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد نشدا احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا قائدہ
ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی قائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو
ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائمیں۔ آمین۔

احق المسلس الرویدی یا است الله الله مین صاحب سنّد نے کچے موسے ہے احتر کے معاون خصوصی موانا حبداللہ مین صاحب سنّد نے کچے موسے ہے احتر کے ان بیانات کو نیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرواشاعت کا ابتمام کیا جس کے بارے دوستوں ہے معلوم ہوا کہ بغضلہ اور ان کی نشرواشاعت کا ابتمام کیا جس کے بارے دوستوں ہے معلوم ہوا کہ بغضلہ

تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو قائدہ پہنچ رہاہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب ڈھائی سو سے زائد ہوگئی ہے انہیں علی سے بھی کے کیسٹوں کی نقارم مولانا حداللہ میمن صاحب سلمہ نے تھبند ہمی فرالیس اور ان کو چھوٹے چھوٹے کہائے کیا۔ اب دہ ان تقارع کا مجموحہ "اصلای خطبات" کے ہم سے شائع کر رہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاربر پر احتر نے تظرفانی بھی کی ہے، اور موصوف نے ان پر

ایک مغید کام بھی کیا ہے کہ تقاریم بھی جو احادیث آتی ہیں ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی ورج کر دیتے ہیں اور اس طرح ان کی افادیت بور می ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ تعنیف نہیں ہے بلکہ تقریدوں کی تخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحری نہیں بلکہ خطابی ہے۔ اگر کمی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پنچ تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے جس پر اللہ تعالی کا شرادا کرتا چاہیے، اور اگر کوئی بات فیر مختل یا فیر منید ہے تو وہ یقیناً احترکی کمی تعلی کا کو تاتی کی دجہ سے آگر کوئی بات فیر مختل یا فیر منید ہے تو وہ یقیناً احترکی کمی تعلی کا کو تاتی کی دجہ سے پہلے ایک افراد کی مادند! ان بیانات کا مقدر تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے ایٹ کو اور پھر مرامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

ندب حرف ساخت سرخوهم ندب نتش بست ستوهم نفے بیاد توی زنم، چه مبارت وچه سمانیم

الله تعالى اسية فعنل وكرم سے ان خطبات كو خود احتركى اور تمام قارئمين كى اصلاح كا ذريع بنائمي، اور به بم سب كے لئے ذخيرہ آ ترت ثابت ہوں۔ الله تعالى سے مزيد و عالب كد وہ ان خطبات كے مرتب اور تاثر كو بحى اس خدمت كا بهترين مسل مطافرائمي۔ آجن

مجر تنتی عثانی مورریج الادل موسوسه

#### لِسِّمِ اللَّابِ الرَّ<del>ظَ</del>ٰنِ الرَّطِيْمِ



الحمدالله "اصلای خطبات" کی آخوی جلد آپ کک بہپانے کی ہم سعادت ماصل کررہے ہیں، ساؤی جلد کی متبولیت اور افادیت کے بعد مختف حضرات کی طرف سے آخویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید نقاضہ ہوا، اور اب الحمدالله، ون رات کی محنت اور کوشش کے بیتے ہیں صرف چھ ماہ کے اندر یہ جلد تیار ہو کر سامنے آگئ، اس جلد کی تیاری میں براور کرم جناب مولانا عبدالله میمن صاحب نے ایکی معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمی وقت نکالا، اور دن رات کی انتخاب مولانا مولانا کو دن رات کی انتخاب مولانا کی دیا کے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توثیق مطافرائے۔ آخون۔

ہم جاسعہ وارالعلوم کراچی سے استاد مدیث جناب مولانا محمود اشرف طائی صاحب برظلم اور مولانا عزیز الرحمٰن صاحب برظلم کے بھی شکر کزار ہیں جنہوں نے اپنا لیمتی وقت نکال کر اس پر نظر ٹائی فرائی، اور مغید مشورے دَسیّے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان معترات کو اجر جزیل عطا فرائے۔ آمین

تمام قار کمین سے دعاء کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلط کو مزید آکے جاری رکھتے کی ہمت اور تونیق مطافرائے ، اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا قرائے۔ اس کام کو اظامی کے ساتھ جاری رکھنے کی تونیق مطافرائے۔

و لىاللهميمن

| <del>,                                    </del> | $\overline{}$ |
|--------------------------------------------------|---------------|
|                                                  | •             |
| -                                                | Y             |
| _                                                | •             |
| •                                                |               |

## والأرجوهاي

| صغح         | عنوان                    |                                   |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 10          |                          | + تماغور وحت                      |
| ۵۵          | ں طرح ماصل ہو؟           | ۳ "رامت"                          |
| 1-1         | فكيف ممت وينجئ           | ۵ دو مرول کو آ                    |
| 120         | ج نون <b>ت ند</b> ا      | 4 ممناہوں کا علا                  |
| 141         | کے ساتھ اچھاسلوک کیجیے ا | 💠 رشتدارول                        |
| 194         | ن، بمائی ہمائی           | <ul> <li>مسلمان مسلما</li> </ul>  |
| Y11         | ممبت شيجئ                | + غلق خداے                        |
| 449         | ے بھیں                   | <ul> <li>علاء کی توہیں</li> </ul> |
| <b>19</b> 1 | <u> چج</u> ر             | <ul> <li>خے کو قابو پڑ</li> </ul> |
| ٣٠٢         | کینہ ہے                  | + مؤمن ایک آ                      |
|             | ب الله، رمِل الله        | ♦ ددسليل كذ                       |
|             | <del></del>              |                                   |

# م الم من المنطق المنطق

| صغه         | ع <b>توا</b> ن                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| PA .        | <ul> <li>امرالعروف اور بنی عن النظر کے درجات</li> </ul>         |
| YA          | <ul> <li>وعوت و تبلیغ کے دو طریقے: افغرادی، اجتماعی</li> </ul>  |
| 19          | 🗢 اجهای تبلیغ فرض کفایہ ہے                                      |
| ۳۰          | <ul> <li>افغرادی تبلیغ فرض مین ہے</li> </ul>                    |
| ۲.          | 💠 امریالعروف بنی عن المتکر قرض مین ہے                           |
| ا۳)         | <ul> <li>امریالمعروف اور نبی عن المنگر کب فرض ہے؟</li> </ul>    |
| ۳۲          | <ul> <li>اس وفت نبی عن المنکر فرض نبیس -</li> </ul>             |
| ٣٢          | 💠 ممناه میں جتلا شخص کو موقع پر روکنا                           |
| ۳۳          | <ul> <li>اگر ملئے اور نہ ملئے کے اختال برابر ہوں</li> </ul>     |
| ۳۳          | 💠 اگر تکلیف کینچے کا اندیشہ ہو                                  |
| <b>P</b> PP | 💠 نُو كتة وفت نيت درست هوني چاہئے                               |
| ۲۳          | <ul> <li>بات کمنے کا طریقہ ورست ہونا جائے</li> </ul>            |
| 20          | <ul> <li>خ زی ہے۔ سمجمانا جائے۔</li> </ul>                      |
| 74          | <ul> <li>حنورملی الله علیه وسلم کے سمجھانے کا اتداز</li> </ul>  |
| ۳۷          | <ul> <li>◄ اخياء عليهم السلام كا انداز تبليخ</li> </ul>         |
| ۲۸          | <ul> <li>حضرت شاه اساعیل شهید رحمة الله علیه کاواقعه</li> </ul> |
| ٣9          | <ul> <li>بات من تاثیرکیے پیداہو؟</li> </ul>                     |

| صغی        | عثوان                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 149        | <ul> <li>اجماعی تملیخ کاحق نمس کوہے؟</li> </ul>                   |
| 4.         | <ul> <li>درس قرآن یا درس مدیث وسله</li> </ul>                     |
| اما        | <ul> <li>حضرت مفتی صاحب اور تغییر قرآن کریم</li> </ul>            |
| 84         | <ul> <li>المام مسلم اور تشریح صدیث</li> </ul>                     |
| 44         | <ul> <li>کیائے ممل شخص دعظ و تھیجت نہ کرئے؟</li> </ul>            |
| 4          | 🗢 دو مرول کو تقبیحت کرنے والا خود بھی حمل کرئے                    |
| 40         | <ul> <li>متخب کے ترک پر تھیرہ رست نہیں۔</li> </ul>                |
| ۲۲         | 🗢 آذان کے بعد وعام پڑھمنا                                         |
| <b>۴</b> ۷ | <ul> <li>آواب کے ترک پر تھیرجائز نہیں</li> </ul>                  |
| 44         | <ul> <li>چارزانوں بیٹے کر کھاناہمی جائز ہے</li> </ul>             |
| 64         | <ul> <li>میز کری پر بیند کر کھانا ہمی جائز ہے</li> </ul>          |
| L/V        | <ul> <li>خ نشن پیشے کر کھانا سنت ہے۔</li> </ul>                   |
| 179        | <ul> <li>بشر کمیکه که اس سنت کا زاق نه ا ژایا جائے۔</li> </ul>    |
| ۲۹         | <ul> <li>ہوش میں زیمن پر کھانا کھانا۔</li> </ul>                  |
| ۵۰         | <ul> <li>♦ ایک سبق آموزوانند</li> </ul>                           |
| ۵۱         | <ul> <li>حضرت على رمنى الله عنه كالرشاد</li> </ul>                |
| ۱۵۲        | <ul> <li>مولانا الباس صاحب رحمة الله عليه كاا يك واقعه</li> </ul> |
| · 67       | + خلاصہ                                                           |
|            | داحت ، کس طرح حاصل ہو ؟                                           |
| ۵۷         | * اینے ہے کم ترلوگوں کو دیکھو                                     |
| ۵۸         | الله مناکی محبت دل سے نکال دو                                     |

|            | (9) <u></u>                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منح        | عتوان                                                                                                         |
| 80         | <ul> <li>"قاعت" عامل کرنے کانسی اکسیر</li> </ul>                                                              |
| ч-         | <ul> <li>دنیا کی خواہشلت فتم ہونے والی نہیں</li> </ul>                                                        |
| 41         | <ul> <li>کار دنیا کے تمام نہ کرو</li> </ul>                                                                   |
| 44         | <ul> <li>دین کے معالمات میں اوپر والے کو دیکھو</li> </ul>                                                     |
| 44         | <ul> <li>حضرت عبدالله بن مبارک برحمة الله علیه کاراحت حاصل کرتا</li> </ul>                                    |
| 44         | <ul> <li>حعرت عبدالشدين مبارك دحمة الله عليه كامقام بلند</li> </ul>                                           |
| 40         | <ul> <li>عبداللہ بن مبارک نے کس طرح راحت حاصل کی</li> </ul>                                                   |
| 44         | 🛷 "راحت" الله تعالى كى مطاب                                                                                   |
| 44         | <ul> <li>ایک سبق آموزواقعه</li> </ul>                                                                         |
| 44         | <ul> <li>أوير كى طرف ديكھنے كے بُرے متائج</li> </ul>                                                          |
| . 49       | 🍲 حرص اور حسد کا ایک علاج                                                                                     |
| 12.        | ♦ وو محض برواد ہو تمیا                                                                                        |
| ۷!         | <ul> <li>امحلب صغه کون شخے؟</li> </ul>                                                                        |
| <b>4</b> ۲ | 🔅 اصحاب صغه کی حالت                                                                                           |
| 24         | 🗢 معترت ابو جريره رمني الله تعالى عند كى بموك كى شذت                                                          |
| 24         | <ul> <li>حضورافدس مسلی الله علیه وسلم کی تربیت کا انداز</li> </ul>                                            |
| 24         | <ul> <li>المعتول کے بارے میں سوال</li> </ul>                                                                  |
| د ک        | <ul> <li>موت اس سے زیادہ جلدی آنے والی ہے</li> </ul>                                                          |
| 24         | م کیادین پر چلنامشکل ہے؟<br>م                                                                                 |
| 24         | <ul> <li>کاش ہم حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے</li> </ul>                                          |
| 44         | <ul> <li>حضرت تعانوی رحمة الله علیه این دور کے مجدد شخص</li> </ul>                                            |
| 22         | 💠 مکان بنائے کے چارمقاصد                                                                                      |
| <b>M</b> i | l de la companya de |

|                | <u> </u>                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صخہ            | عنوان                                                                                                           |
| <b>4</b> ٨     | * "قاعت" كامتح مطلب                                                                                             |
| 29             | <ul> <li>کم از کم او فی ورجه حاصل کرلیں</li> </ul>                                                              |
| ۸۰             | <ul> <li>ایک یبودی کاعبرتناک قصه</li> </ul>                                                                     |
| <b>Λ</b> Ι .   | <ul> <li>ایک تاجر کامجیب قصہ</li> </ul>                                                                         |
| AY             | <ul> <li>پرمال ہمی آخرے کا سلمان ہے</li> </ul>                                                                  |
| ٨٣             | <ul> <li>دنیای محبت کم کرنے کاطریقہ</li> </ul>                                                                  |
| ۸۳             | <ul> <li>اس کو پوری دنیادے دی گئ</li> </ul>                                                                     |
| ۸۴             | + ان نعتول پر شکرادا کرد                                                                                        |
| ۸۵             | ا أو في أو في منصوب من بناؤ                                                                                     |
| ۸٩             | <ul> <li>ایگلے دن کی زیادہ فکر مت کرو</li> </ul>                                                                |
| ۸۷             | <ul> <li>سکون اور اطمینان قناعت میں ہے</li> </ul>                                                               |
| A:4            | <ul> <li>بڑے بڑے وولت مندوں کا حال</li> </ul>                                                                   |
| ۸۸             | م سکون پیے ہے نہیں خرید اجاسکا                                                                                  |
| A9             | <ul> <li>دنیاکامنگاترین بازار "لاس اینجلس" میں</li> </ul>                                                       |
| 4.             | <ul> <li>♦ اس دولت کادو سمرا ژخ</li> </ul>                                                                      |
| ۹۰             | المير باتحة عن أشخه والي محجلي                                                                                  |
| 91             | <ul> <li>ونیاکالمادار ترین انسان " قارون"</li> </ul>                                                            |
| 94             | <ul> <li>حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ</li> </ul>                                         |
| 98             | <ul> <li>آمنی افتیاریس نمیس، خرج افتیاریس ہے</li> </ul>                                                         |
| ٩٣.            | الله من الماكري |
| 96             | ه برکت کاسطلب                                                                                                   |
| 95             | <ul> <li>حساب کتاب نی ونیا</li> </ul>                                                                           |
| 9 <i>&amp;</i> | 💠 بر کمت اور بے بر کتی کی مثل                                                                                   |

| صغح  | عتوان .                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 44   | 🗢 رشوت اور سود پس بے برکتی                                     |
| ٩٧   | 🗢 دارالعلوم کی تنخواہوں میں برکت                               |
| 94   | <ul> <li>♦ دعاکا تیسرا جمله</li> </ul>                         |
| 91   | تاعت برسی روات ہے                                              |
| 4 A  | <ul> <li>حضور اقدس معلى الله عليه وسلم اور قناصت</li> </ul>    |
| 99   | ◄ خلاصه                                                        |
|      | دُوسرول کوتکلیف مکت د پیجینے                                   |
| 1.4  | <ul> <li>دو مرول کو تکلیف مت دیجئے</li> </ul>                  |
| 4.4  | <ul> <li>وه حقیق مسلمان نبیر</li> </ul>                        |
| 1-4  | <ul> <li>معاشرت کامطلب</li> </ul>                              |
| 1.0  | <ul> <li>معاشرت کے احکام کی اہمیت</li> </ul>                   |
| 1.0  | <ul> <li>حضرت تھالوی کامعاشرت کے احکام کو زندہ کرنا</li> </ul> |
| 1•4  | 💠 پہلے انسان تو بن جاؤ                                         |
| 1.4  | 🗢 جانوروں کی تین فتمیں                                         |
| 1+4  | 💠 ہم نے انسان دیکھے ہیں                                        |
| 1.7  | <ul> <li>دو مرول کو تکلیف سے بچالو</li> </ul>                  |
| 1-9  | <ul> <li>تمازیا جماحت کی ایمیت</li> </ul>                      |
| 1.9  | <ul> <li>ایسے فض کے لئے مجد میں آنا جائز نہیں</li> </ul>       |
| 13.  | 💠 مجراسود كوبوسه دسية وفتت تكليف دينا                          |
| 11.  | <ul> <li>بلند آوازے تلاوت کرنا</li> </ul>                      |
| 151  | 💠 تبجد کے وقت آپ کے اٹھنے کا انداز                             |
| -111 | <ul> <li>نوگوں کی گزر گلویش تمازیز هنا</li> </ul>              |

| <u>-</u> | ( 17 )                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغد      | عنوان                                                                                                       |
| IIP      | پوسسلم "مين سلامتي وافل ہے                                                                                  |
| 114.     | ◄ "السلام عليكم "كامنهوم                                                                                    |
| UT       | <ul> <li>♦ نبان ـــ تکلیف نه و ـــن کامطلب</li> </ul>                                                       |
| 116      | ♦ طرکاایک مجیب واقعہ                                                                                        |
| 117      | ♦ زبان كـ فكـ كاايك تفيه                                                                                    |
| 114      | پہلے سوچو، پھربولو                                                                                          |
| 114      | <ul> <li>♦ زيان ايک مقيم نمت</li> </ul>                                                                     |
| IIA .    | <ul> <li>← موج کراو لئے کی عادت ڈالیں</li> </ul>                                                            |
| IIA ·    | <ul> <li>خطرت تمانوی کا ایک واقعه</li> <li>نیست می در می می درد.</li> </ul>                                 |
| 14.      | <ul> <li>خیرمسلسول کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں</li> </ul>                                                |
| 14-      | <ul> <li>المجائز ہونے کی دلیل</li> <li>المجائز ہونے کی دلیل</li> <li>المجائز ہونے کی دلیل</li> </ul>        |
| 171      | <ul> <li>وعدہ خلافی کرنا، زبان ہے تکلیف دیناہے</li> </ul>                                                   |
| 177      | <ul> <li>→ تلاوت قرآن کے وقت مملام کرنا</li> <li>می میں میں میں میں میں میں میں میں میں م</li></ul>         |
| 144      | <ul> <li>مجلس کے دور ان سلام کرتا</li> <li>م کا ملک دید در ایک دادی دادی دادی دادی دادی دادی دادی</li></ul> |
| 175      | <ul> <li>کماناکمانے والے کوسلام کرتا</li> <li>مراہ میں ہوں ہے۔</li> </ul>                                   |
| 147      | <ul> <li>فیلیفون پر کبی بات کرنا</li> <li>باہر کے لاؤڈ اسٹیکر پر تقری کرنا</li> </ul>                       |
| 146      | ← ہیرے مادور اسٹیر پر سرچ کریا<br>← حضرت عمرفاروق کے ذمانے کا ایک واقعہ                                     |
| (44.     | ← آج ماری مالت<br>﴿ آج ماری مالت                                                                            |
| 178      | ← اجاءاری صف<br>+ ده محرت دو زخی ہے                                                                         |
| 144      | ب وہ وربوری ہے۔<br>+ ہاتھ سے تکلیف مت دیجے                                                                  |
| 174      | م می چزکو بے جگہ رکھنا -                                                                                    |
| ₩ ''-    | - >~; ->                                                                                                    |

| <del></del> | (IP)                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ، مغه       | عنوان                                                    |
| 112         | 💠 پیرمناه نمیرو 🔑                                        |
| 144         | <ul> <li>اہیے مزیز اور ہوی بجوں کو تکلیف دینا</li> </ul> |
| IFA         | <ul> <li>اطلاح کے بغیر کھائے کے وقت غائب رہنا</li> </ul> |
| 179         | + داستے کو گندہ کرنا حرام ہے                             |
| 12.         | <ul> <li>ن تکلیف میں جما کرنا حرام ہے</li> </ul>         |
| 141         | الام يرديق بوجد والنا الله الله الله الله الله الله الله |
| أساا        | <ul> <li>نمازیشدوالے کا انتظار کس جگہ کیاجائے</li> </ul> |
| lty         | <ul> <li>"آداب المعاشرت" بإصنائه</li> </ul>              |
|             | م<br>گنامول کا علاج ،خوصن خدا                            |
| ۱۳۳         | ♦ دو مینتون کادهده                                       |
| 1442        | اس کانام " تقوی " ہے                                     |
| 144         | <ul> <li>الله تعالى كى معلمت</li> </ul>                  |
| 149         | + میرے والد ماجد رحمہ الله علیه کی میرے ول میں عظمت      |
| 144         | <ul> <li>ڈرنے کی چیزاللہ کی تارائٹگی ہے</li> </ul>       |
| 16.         | م دوده ش بانی طالے کاواتھ                                |
| الاء        | <ul> <li>ایک سبق آموزوانند</li> </ul>                    |
| 194         | + جرائم فتم كرنے كا بهترين طريقه                         |
| 164         | <ul> <li>محابہ کرام رمنی اللہ عنہم اور تنویٰ</li> </ul>  |
| 164         | + حاری عدالتیں اور محلالت                                |
| lub         | <ul> <li>ایک میرت آموزواقع</li> </ul>                    |
| 149         | <ul> <li>شیطان کس طمدح داست ماد تا ہے</li> </ul>         |

| etī .         | (\(\(\gamma\(\)\)                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| صفحہ          | . محتوان                                                      |
| 164           | ج نوجوانوں کوئی دی نے خراب کردیا                              |
| 165           | ع جھوٹے کناہوں کاعادی بڑے مناہ کرتاہے                         |
| 150           | 💠 سیمناه صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟                                |
| 164           | مع ممناه کے نقامنے کے وقت ہے تصور کرلو                        |
| IM4.          | <ul> <li>متناہوں کی لذت عارمتی ہے</li> </ul>                  |
| l <b>a</b> l. | <ul> <li>جوانی میں خوف اور بردھائے میں امید</li> </ul>        |
| اها           | <ul> <li>دنیا کانظام خوف پر قائم ہے</li> </ul>                |
| lar .         | <ul> <li>تحریک آزادی</li> </ul>                               |
| 100           | <ul> <li>لال ٹوٹی کاخوف</li> </ul>                            |
| ۲۵۳           | الله خوف دلوں سے نکل ممیا                                     |
| 100           | <ul><li>خوف خدا پیدا کریں</li></ul>                           |
| 155           | <ul> <li>تنهائی ش الله کاخوف</li> </ul>                       |
| 124           | <ul> <li>موزه کی حالت میں خوف خدا</li> </ul>                  |
| 104           | <ul> <li>۾ موقع پريه نوف پيدا کري</li> </ul>                  |
| 104           | ، جنت مم نے لئے ہے؟                                           |
| 101           | م جنت کے اروگر و مشقت                                         |
| 164           | میں ہے: ستغفار کرنا 🐟 عبادت ہے: ستغفار کرنا                   |
| . P41         | 💠 تیک بندوں کا حال                                            |
| 129           | <ul> <li>الله كاخوف بفقار معرفت</li> </ul>                    |
| 14.           | <ul> <li>حضرت حظله رمنی الله تعالی ۱۰۰ اور خوف</li> </ul>     |
| 141           | <ul> <li>حضرت عمرفاروق رمنی الله تهاتی عند اور خوف</li> </ul> |
| JAK.          | <ul> <li>خوف بداکرنے کا طریقہ</li> </ul>                      |
| 144           | <ul> <li>نقدر غالب آجاتی ہے</li> </ul>                        |

| ·     | (16)                                                 |
|-------|------------------------------------------------------|
| صغیر  | عنوان                                                |
| 147   | ع اینے عمل پر نازنہ کریں<br>• اینے عمل پر نازنہ کریں |
| 145   | م برے ممل کی نوست                                    |
| 146   | م صغیره اور کبیره ممنامون کی مثال م                  |
| 146   | 💠 برزر کوں کی محستاخی کاوبال                         |
| 145   | 🚓 نیک عمل می برکت                                    |
| 148   | <ul> <li>نقدر کی حقیقت</li> </ul>                    |
| 144.  | م بے تھرنہ ہوجا تیں                                  |
| 144   | جنتم کاسب ہے ملکاعذاب                                |
| 144   | الم الجيميول كے ورجلت                                |
| 144   | <ul> <li>میدان حشریں انسانوں کامال</li> </ul>        |
| 149   | 🗢 چېم کی وسعت                                        |
|       | رشنندوارول كساعة اجتماسلوك سيحيخ                     |
| الالب | + صلدر حمی کی تاکید                                  |
| 140   | . ♦ ایک اور آیت                                      |
| 124   | → "شریعت" حوق کی ادائیگی کانام ہے                    |
| 124   | + تمام انسان آپس پی رشته دار بین                     |
| 124   | 🐟 الله کے لئے ایجاسلوک کرو                           |
| 122   | ◄ "حكربي" اوربدً _ لح كا انتظار مت كو                |
| 121   | <ul> <li>مذرحی کرنے والاکون ہے؟</li> </ul>           |
| 129   | ہیں رسموں نے جکڑلیا ہے۔                              |
| 14.   | <ul> <li>تقریبات پس "نیوند" دیناحرام بے</li> </ul>   |

|       | (IY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منحد  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IAI   | <ul> <li>خذیم مقد کے تحت ریاجائے؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IAP   | <ul> <li>متعبد جانبینے کا طریقہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IAT   | <ul> <li>"برية" طائل طيب مال ب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAT   | <ul> <li>انتظار کے بعد طنے والاہدیہ پایر کت نہیں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 145   | 💠 ایک بزرگ کاواقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المدا | 💠 بدید دو، محبت پرحاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144   | <ul> <li>فی کے مقاضے پر جلد عمل کراو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ואץ . | <ul> <li>خیلی کانقاضہ اللہ کامہمان ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inc   | 💠 بدید کی چیزمت دیکھو، بلکہ جدید دیکھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸۸ . | <ul> <li>ایک بزرگ کی حلال آن کی وجوت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 149   | <ul> <li>پرسیس رسی چیزمت دو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1/4   | <ul> <li>ایک بزرگ کے جیب ہدایا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19-   | <ul> <li>جربے دینے کے گئے مثل چاہیے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.   | <ul> <li>برکام اللہ کے لئے کو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191   | <ul> <li>مشتددار کھو کے اندیں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 197   | + حضور سلی الله علیه وسلم کارشند داروں سے سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lar.  | <ul> <li>کلول ہے انجی توقیات شم کردد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19r   | <ul> <li>وتياد كه على منه الله على الله على</li></ul> |
| 198   | + الخدوالول كامال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 197   | 💠 ایک بزرگ کاواقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 194 - | 💠 بزرگول كاسكون اور الحميتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 195   | ♦ خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     | مسلمان مسلمان ، بیصانی بیصانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغح | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 199 | <ul> <li>دو مرول کے ساتھ ہملائی کریں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲   | 💠 ایک جامع مدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y-1 | ا 🗢 مسلمان کا بھائی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y-Y | <ul> <li>ایک کودو سرے پر فعنیات نہیں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.4 | <ul> <li>اسلام اور مخر کا فرق</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۰۳ | <ul> <li>جنت میں معرست بلال رہے ہے کا مقام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.4 | الله معرب بال رفظ و منور بالكاس مناور بالكاس |
| 7.0 | <ul> <li>اسلام کے رشتے نے سب کو جو ژویا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.4 | 🗢 آج ہم یہ اصول بعول محے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۰۷ | <ul> <li>مسلمان دو سرے مسلمان کا مددگار ہوتا ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1 | 💠 موجوده دور کا ایک عبرت آموز واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r•9 | 💠 حضور اقدس 🥰 کامعمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | خلق خدا سے محتب سمجیخے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 710 | <ul> <li>جوامع الكلم كيابيں؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ric | <ul> <li>شمی کی پریشانی دور کرنے پر اجرو تواپ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 713 | 🍫 تحکدست کو مہلت دینے کی فینیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 410 | <ul> <li>خوتی اللہ کو پسند ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F14 | <ul> <li>دوسرے مسلمان کی حاجت ہوری کرنے کی فعنیات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 714 | 💠 مخلوق پر رحم کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <u>,</u> |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| منحد     | عنوان                                                                 |
| 414      | <ul> <li>محتوں کو لیل کے شہر کے درود یوارے محبت</li> </ul>            |
| Y1A      | <ul> <li>کیاانڈ کی محبت کیلی کی محبت سے کم ہوجائے؟</li> </ul>         |
| Y19      | ا کے کتے کو پانی پلانے کا واقعہ                                       |
| 414      | <ul> <li>مخلوق پر رحم کاایک واقعہ</li> </ul>                          |
| 744      | <ul> <li>ایک تممی پرشفقت کا بجیب واقعہ</li> </ul>                     |
| 771      | <ul> <li>خدمت خال ہی کا نام نصوف ہے</li> </ul>                        |
| 741      | <ul> <li>الله تعالی کو اپنی مخلوق ہے محبت ہے</li> </ul>               |
| 777      | <ul> <li>حضرت نوح علیہ السلام کا بجیب واقعہ</li> </ul>                |
| 777      | <ul> <li>حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات</li> </ul>         |
| 444      | <ul> <li>اولیاء اکرام کی حالت</li> </ul>                              |
| ተየሮ      | <ul> <li>حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه کا ایک واقعه</li> </ul>      |
| 240      | <ul> <li>حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم کی این اُتست پرشفقت</li> </ul> |
| 774      | <ul> <li>مناه گارے نفرت مت کرد</li> </ul>                             |
| 444      | <ul> <li>ایک تا بزگی مغفرت کا مجیب قصہ</li> </ul>                     |
| 444      | <ul> <li>بیر رحمت کامعالمه نفا، قانون کانیس</li> </ul>                |
| 444      | <ul> <li>ایک یچ کا بادشاه کو گانی دینا</li> </ul>                     |
| 444      | <ul> <li>کسی نیک کام کو حقیر مت سمجمو</li> </ul>                      |
| 44.      | <ul> <li>ہے۔ میروں پر ٹری کرنے پر معقرت کا ایک اور واقعہ</li> </ul>   |
| rri      | <ul> <li>حنور اقدس ملی الله علیه وسلم کامعمول</li> </ul>              |
| 441      | <ul> <li>الم ابوطنیفه رحمهٔ الله علیه کی وصیت</li> </ul>              |
| ۲۳۲      | <ul> <li>پیے جو ڑجو ڑکرر کھنے والوں کے لئے بددعا</li> </ul>           |

|       | 19                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| صنحہ  | عنوان                                                              |
| 777   | <ul> <li>پہیے خرچ کرنے والوں کے لئے دعا</li> </ul>                 |
| 444   | 🗢 دو سرون کی پرده پوشی کرنا                                        |
| 444   | <ul> <li>دوسرول کو گمناه میر عار ولاتا</li> </ul>                  |
| 440   | <ul> <li>ای قرکری</li> </ul>                                       |
| 444   | <ul> <li>ملم دین سیمنے کی نسیات اور اس پر بشارت</li> </ul>         |
| - ۲۳4 | <ul> <li>بے علم ہمارے اسلاف نے محنت سے جمع کردیا</li> </ul>        |
| . 422 | <ul> <li>ایک صدیث کے لئے طویل سفر کرنے کا واقعہ</li> </ul>         |
| 774   | + يبل آتے وقت سيكھنے كى نيت كرليا كريں                             |
| 779   | <ul> <li>الله کے کمریس جمع ہونے والوں کے لئے مظیم بشارت</li> </ul> |
| 44.   | <ul> <li>تم الله كاذكر كرو، الله تنهارا تذكره كريس</li> </ul>      |
| 46.   | ا حضرت ابی بن کعب سے قرآن پاک سنانے کی قرمائش                      |
| 441   | <ul> <li>الله کے ذکر پر عظیم بشارت</li> </ul>                      |
| 777   | <ul> <li>او نجا خاندان ہوتا نجات کے لئے کانی نہیں</li> </ul>       |
| .444  | ♦ خلاصه ۸ سد ۱۰ ۰                                                  |
|       | علماء كى نوبىن سەبجىي                                              |
| 464   | متاہے کاموں بیں علماء کی انتاع مت کرد                              |
| 767   | <ul> <li>عالم کاحمل معتبرہونا منروری نہیں</li> </ul>               |
| 149   | <ul> <li>عالم ہے برحمان نہ ہونا چاہیے</li> </ul>                   |
| 444   | <ul> <li>علاء تتہاری طرح کے انسان بی ہیں</li> </ul>                |
| 44.   | <ul> <li>علاء کے حق میں وعاکرو</li> </ul>                          |
| 40.   | <ul> <li>عالم یے عمل مجی قائل احرام ہے</li> </ul>                  |

| <del>,</del> | (\(\frac{1}{2}\)                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| صغحہ         | عنوان                                                         |
| 741          | 💠 علماءے تعلق قائم رکھو                                       |
| 121          | 💠 ایک ژاکو پیرین کمیا                                         |
| 454          | <ul> <li>مریدین کی دعاکام آئی</li> </ul>                      |
|              | <u>غضة</u> كوقا بومس كيعية                                    |
| YDA          | مناہوں کے دو محرک ''غصہ اور شہوبت''                           |
| 429          | ا اسلاح تنس کے لئے پہلاندم                                    |
| 109          | ایک فطری چ <u>ز</u> ہے **                                     |
| 409          | <ul> <li>خسد کے نتیج میں ہونے والے ممتلو</li> </ul>           |
| 444          | 🗢 «بغض"غصہ ہے پیدا ہو تاہے                                    |
| 441          | <ul> <li>"حسد" غصہ ہے پیدا ہو تا ہے</li> </ul>                |
| 747          | خصہ کے نتیجے میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں                    |
| 747          | 🕻 🏕 خعبہ نہ محریتے پر عظیم بدلہ                               |
| 446          | <ul> <li>شاہ عبد القدوس مُنگوی کے بیٹے کا مجلبہ ہ</li> </ul>  |
| 440          | 🖈 تنگیرکاعلاج                                                 |
| 444          | ♦ ووسرا امتخان                                                |
| 444          | الله تبيرا امتحان<br>                                         |
| 444          | ه چوتماامتحان<br>ترونم                                        |
| <b>۲4</b> 4  | <ul> <li>بری آ زمائش اور عطاء دولت باطنی</li> </ul>           |
| 444          | * غسد دبائیں، ملائکہ ہے آھے بڑھ جائیں                         |
| 449          | <ul> <li>امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کاایک واقعه</li> </ul> |
| 444          | <ul> <li>چاکیس سال تک مشاء کے وضو سے قبر کی نماز</li> </ul>   |
| 144.         | 😽 امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کاایک اور عجیب واقعه           |

|             | (YI)                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| صغد         | عنوان                                                               |
| 441         | <ul> <li>۱۰ مبرکاییاند لبریز ۶۰ و جاتا</li> </ul>                   |
| 464         | <ul> <li>اسیخونت کاملیم انسان</li> </ul>                            |
| Y4T         | 💠 "طُم" زینت پخشا ب                                                 |
| 424         | ا ب غسہ سے بیخے کی تداہیر                                           |
| 454         | المعرك وفت "اعوذ بالله" يرمو                                        |
| 454         | <ul> <li>خسر کے دفت بیشہ جاؤیالیٹ جاؤ</li> </ul>                    |
| 444         | 💠 خصر کے وقت اللہ کی قدرت کوسو ہے                                   |
| 440         | <ul> <li>الله تعالى كاحلم</li> </ul>                                |
| 444         | الله تعالى عنه كإغلام كو دُاهْمًا الله تعالى عنه كإغلام كو دُاهْمًا |
| 724         | 🚓 شروع بی خصه کو یالکل دباد و                                       |
| 422         | * غسه میں اعتدال                                                    |
| YEA         | الله والول کے مختلف مزاجی رنگ                                       |
| 469         | 🕏 💠 خصد کے وقت مت ڈانٹو                                             |
| YA•         | <ul> <li>حضرت تمانوی رحمة الله علیه کاوقعه</li> </ul>               |
| 441         | <ul> <li>ڈانٹ ڈپٹ کے وقت اس کی رعایت کریں</li> </ul>                |
| 711         | 💸 غصه کاجائز تمحل                                                   |
| 444         | <ul> <li>کامل ایمان کی چارعلامتیں</li> </ul>                        |
| <b>474</b>  | پہلی علامت                                                          |
| 444         | دو سری علامت                                                        |
| ,747        | <ul> <li>تیسری اور چوشمی علامت</li> </ul>                           |
| <i>የ</i> ለም | ا ات ے نفرت نہ کریں                                                 |
| 4V4         | 🏓 🗢 حضور مسلی الله علیه وسلم کا طرز عمل                             |
| ,<br>i      |                                                                     |

|              | (YY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغ           | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TAP          | حواجه نظام الدين اولياءٌ كا! يك واقعه<br>♦ خواجه نظام الدين اولياءٌ كا! يك واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 716          | 🗢 خسد الله سُے لَئے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444          | <ul> <li>حضرت على رضى الله تعالى عنه كاواقعه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 475          | <ul> <li>حضرت فاروق اعظم رمنی الله تعالی عنه کاواقعه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2</b> ^ 4 | المنتوعي خسه كرك وانث ليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.4          | 💠 چھوٹوں پر زیادتی کا نتیجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74.          | <ul> <li>خلاصہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79.          | 💠 غصه كاغلط استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 491          | <ul> <li>علامه شبیراحم عثانی کاایک جمله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 494          | <ul> <li>تم غد ائی فوجد ار نہیں ہو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | مومن آیک آئین سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190          | <ul> <li>ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 494          | <ul> <li>خہاری غلطی بتانے والا تمہارا محسن ہے۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 494          | <ul> <li>خلطی ہتائے والے علماء پر احتراض کیوں؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 494.         | <ul> <li>۱۵ و اکثر پیاری بتاتا ہے، بیار نہیں بناتا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 497          | 🚓 ایک نصیحت آموزداقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ¥ 749        | <ul> <li>نیاری ہزائے والے پر ناراض نہیں ہوناچاہئے۔</li> <li>غلط میں دیریاں میں میں میں میں میں انہوں کے میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>P</b> • • | <ul> <li>خلطی بتائے والا لعنت ملامت ند کرنے</li> <li>خلط کے دیا ہے ہیں کہ اور اللہ میں اللہ م</li></ul> |
| W            | ج خلطی کرتے والے پر ترس کھاؤ<br>ج خلطی کرتے والے کو ڈئیل مت کرد ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| W-1          | <ul> <li>← معزات حسین رمنی الله عنماکا ایک واقعہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| W. W         | <ul> <li>◄ ایک کاعیب دو سرے کونہ بتایا جائے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| W. W         | <ul> <li>بارا طرز عمل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صغي ا       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W.M         | 💠 غلطی بتائے کے بعد مایوس ہو کرمت بیٹمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.4         | <ul> <li>اخباء عليهم السلام كا طرز عمل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۰۵         | م یہ کام مس کے لئے کیا تھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4-4         | 💠 ماحول کی ورستی کا بهترین طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۰۹         | + خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | دو سلسل كتاب الله ؛ رجال الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣.9         | به دوسلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41.         | <ul> <li>ترستان آباد کرے گا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۱۱         | 💠 انسان ادر جانورش قرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 411         | <ul> <li>کتاب بزید کرالماری بناہیے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 717         | ◄ سمتاب بين مرسماني نبيس بنق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 717         | <ul> <li>انسان کو عملی نمونه کی شرورت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1919</b> | <ul> <li>خواکتب بیس بمیجی می این می بین می بی بین می بی بی بین می بی بین می بین می بی بی</li></ul> |
| 414         | ا الماك يراعي كالمادونون كالمردي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 410         | ا حسبناكلب الله كانعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 414         | <ul> <li>مرف رجل بمی کافی نبیس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۱∠         | ♦ مسلک معتمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۱۸         | <ul> <li>محلبہ کرام رمنی اللہ تعالی منہم نے بید دمین کس طرح سیکھا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳19         | پ واسطے ذریعے عَطا فرماتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • .         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

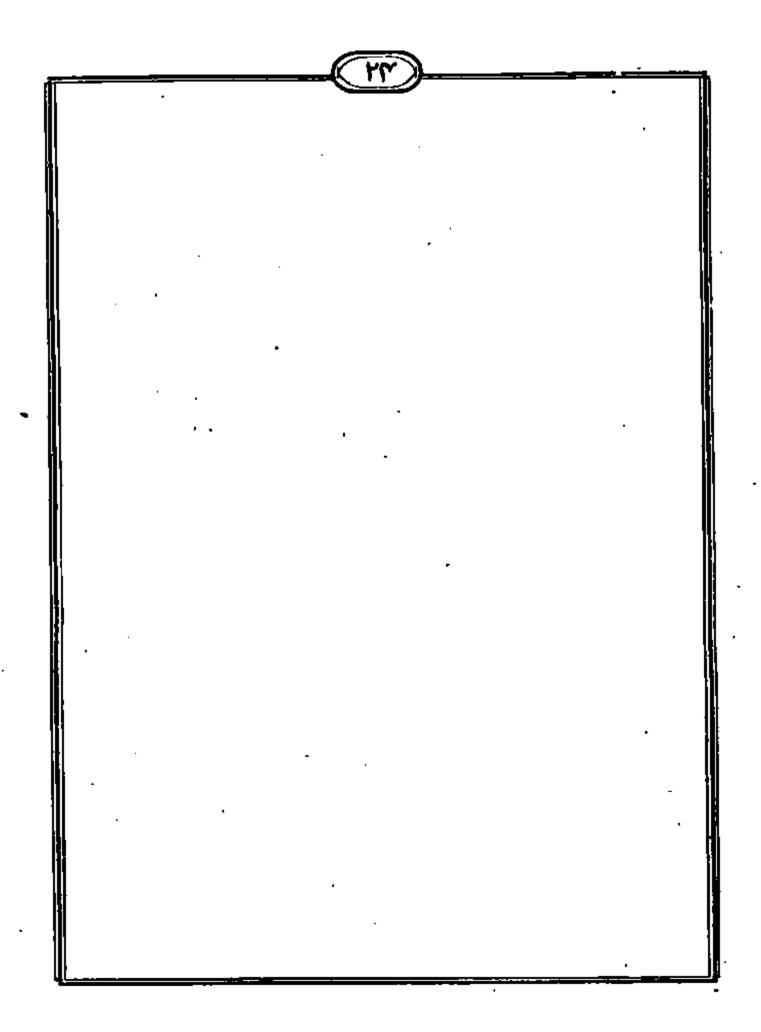



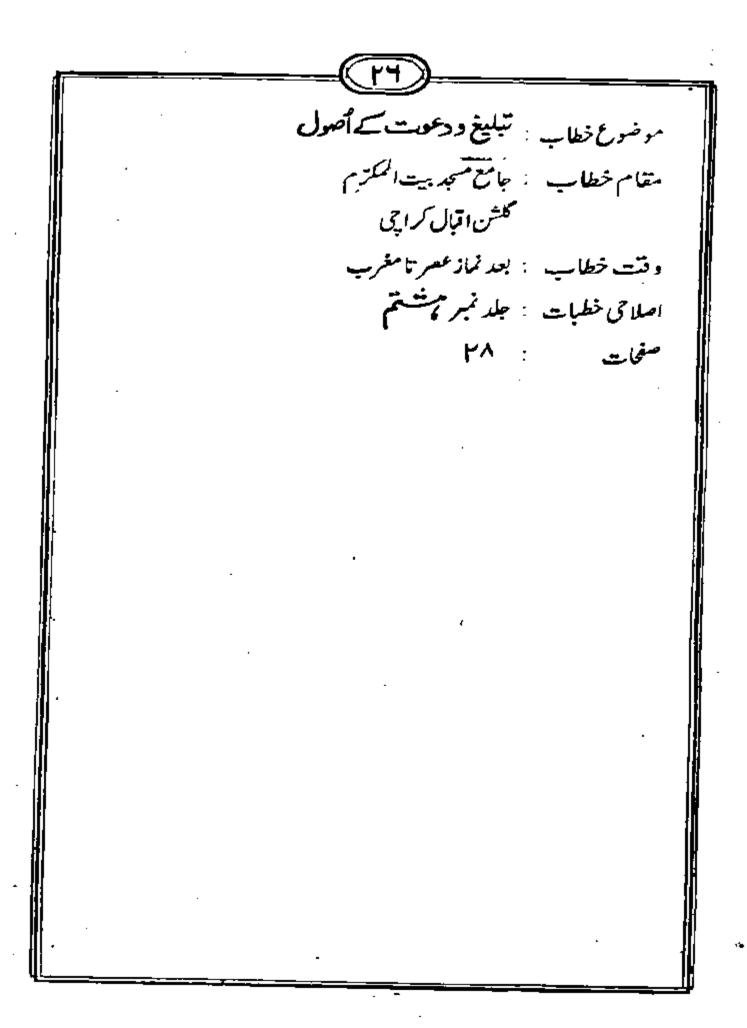

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ لَهُ

# تبليغ ودعوت كے اصول

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونومن به ونتوکل علیه
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله
فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهدان لااله الاالله وحده
لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده
ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم
تسلیماً کثیرًا کثیرا۔

#### امايعد!

(مورة توبر-اع)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

#### امرماكم مروف اور نهى عن المنكر كے درجات

اس آیت کا تعلق "امربالمعروف اور نبی عن المنکر" ہے ہے۔ نیک بندوں کا ومف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ دو سروں کو نیکی کا تھم دیتے بیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ "امر" کے معنی ہیں "تھم دینا" اور "معروف" کے معنی ہیں "نیکی" "نہی" کے معنی ہیں "روکنا" اور "منکر" کے معنی ہیں " بُرائی"۔ فقہاء کرام ؓ نے لکھا ہے کہ جس طرح ہر مسلمان پر نماز روزہ فرض مین ہے۔ ای طرح ہدیمی فرض مین ہے کہ اگر وہ دو سرے کو سمی برائی میں جملاد کھے تو ائی استطاعت کے مطابق اس کو روکے اور منع کرے کہ یہ کام کناہ ہے اس کو نہ كرو- لوكول كو اتى بات تو معلوم ہے كه "امربالمعروف اور بني عن المنكر" فرض عین ہے۔ لیکن عام طور پر اس کی تنسیل معلوم نہیں کہ میہ کس وقت فرض ہے اور سن وقت فرض نہیں۔ اور معلوم نہ ہونے کا نتیجہ ریہ ہے کہ بہت ہے لوگ نو اس فریضہ ہے تی بالکل غافل ہیں۔ وہ لوگ اپنی آبھوں سے اینے بیوی بچوں کو اور اہے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرام کاموں میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے یاوجود ان کو روکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فراتض کی ادائیگی میں كو تاى كررب بي، ليكن ان كو كينے كى قوفق نيس ہوتى۔ اور بعض لوگ اس علم كو ا تناعلم سیجھتے ہیں کہ صبح ہے لے کر شام تک انہوں نے دو سروں کو رو کئے نو کئے کو ابنا مشغله بنا رکھا ہے۔ اس طرح اس آیت پر عمل کرنے میں نوگ افراط و تفریط میں جملا ہیں۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ اس آیت کا صبح مطلب معلوم نہیں، اس لئے اس کی تضیل سمجمنا ضروری ہے۔

#### دعوت و تبلیغ کے دو طریقے: انفرادی: اجتماعی

پہلی بات ہے سمجھ کیں کہ وجوت و تبلیغ کرنے اور دین کی بات وو سروں تک

پہنچاتے کے دو طریقے ہیں۔ (۱) افرادی دعوت و تہلنے۔ (۱) اجامی دعوت و تہلنے
افرادی دعوت و تہلنے کا مطلب ہے ہے کہ ایک شخص اپنی آ کھوں سے دو سرے
شخص کو دیکھ رہاہے کہ وہ فلال محله اور فلال بُرائی کے اندر جاتا ہے، یا وہ شخص فلال
فرض واجب کی اوائیگی میں کو تابی کررہا ہے۔ اب افرادی طور پر اس شخص کو اس
طرف متوجہ کرنا کہ وہ اس بُرائی کو پھوڑدے، اور نیکی پر عمل کے۔ اس کو
افرادی تبلیغ ودعوت کہتے ہیں دوسری اجماعی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے، اس کا
مطلب ہے ہے کہ کوئی شخص ایک بوے جمع کے سامنے دین کی بلت کیے، ان کے
مطلب ہے ہے کہ کوئی شخص ایک بوے جمع کے سامنے دین کی بلت کیے، ان کے
مانے وعظ و تقریر کرے، یا ان کو درس دے یا اس بلت کا ارادہ کرے کہ جس کی
فرری سبب کے بغیر دو سرول کے پاس جا جاکر ان کو دین کی بلت سائوں گا، اور دین
پیمیلاؤں گا، جسے ماشاہ اللہ ہمارے تبلیغی ہماصت کے حضرات کرتے ہیں کہ لوگوں
کے پاس ان کے گھروں پر ان کی دد کانوں پر جاکر ان کو دین کی بلت پہنچاتے ہیں۔ یہ
اجماعی تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ان دونوں طریقوں کے احکام الگ الگ ہیں ادر

#### اجتاعی تبلیغ فرض کفلیہ ہے

"اجتاعی تیلیے" فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے، لجدا ہر ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ دو مرول کے گھر بر جاکر تبلیخ کرض نہیں ہے کہ دو مرول کے گھر بر جاکر تبلیغ کرے، کیو فکہ یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پچھ لوگ وہ کام کررہے ہوں تو باتی لوگوں ہے وہ فریضہ ساقط ہوجاتا ہے، اور اگر کوئی شخص بھی انجام ند دے تو سب مناہ گار ہوں گے، بیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اب ہر شخص کے ذے ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ بی شامل ہو، اگر شال ہوگا تو گونا تو نہیں ہوگا، جب تک کہ پچھ ہوگا تو ثواب کے گا، اور اگر شامل نہیں ہوگا تو گزاہ نہیں ہوگا، جب تک کہ پچھ برشنے دالے لوگ موجود ہوں، لیکن اگر ایک بھی شخص پڑھنے والا نہیں ہوگاتو اس

وقت سب مسلمان گناہ کار ہوں ہے، اس کو فرض کفلیہ کہا جاتا ہے، اس طرح ہے ابنائی دعوت فرض کفلیہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔

## انفرادی تبلیغ فرض عین ہے

"انفرادی و و تیلیج" یہ ہے کہ ہم ای آ کھوں سے ایک برائی ہوتی ہوئی و کھے دہے ہیں، یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تخص کمی فرض کو چھوڑ رہا ہے تو اس وقت اپنی استطاعت کی حد تک اس برائی کو روکنا فرض کفایہ نہیں، بلکہ فرض عین ہے، اور فرض عین ہونے کہ تدی یہ سوچ کرنہ بیٹے جائے کہ یہ کام در سرے اور فرض عین ہونے کہ اور سرے اور فرض عین ہونے کہ یہ تو مولیوں کا کام ہے، یا تبلیقی جماعت والوں کے کرنے کا کام ہے، یا تبلیقی جماعت والوں کے کرنے کا کام ہے، یہ درست نہیں، اس حدیث کی رو سے یہ کام ہر ہر مسلمان کے ذے فرض عین ہے۔ لہذا یہ انفرادی دعوت و تبلیخ فرض عین ہے۔

# امربالمعروف اور نبی عن المنكر فرض عين ہے

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بے شار آیتوں میں نیک بیروں کے کے بنیادی اوساف بیان کرتے ہوئ فریا: "یا مرون بالمعدوف وسهون عن المستکو" یعنی وہ نیک بنرے دو سرول کو نیک کا تھم دیتے ہیں۔ اور بُرائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ لہذا یہ امریالمعوف اور نبی من المنکر ہر مسلمان کے ذے فرض مین ہے۔ آج ہم لوگ اس کی فرضیت ہی سے عافل ہیں، اپنی آتکموں سے اپنی ادلاد کو اپنے کمروالوں کو فلا رائے پر جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ اپنے ملئے والوں کو فلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ لیکن پر بھی اس بُرائی پر ان کو شخبہ کرنے کا کوئی جذبہ اور کوئی دامیہ ہمارے دلوں میں پیدا تہیں ہوتا۔ حالا تکہ یہ ایک مستقل فریش خرید کر اور کوئی دامیہ ہمارے دلوں میں پیدا تہیں ہوتا۔ حالا تکہ یہ ایک مستقل فریش میں۔ زبوج فرض میں۔ زبوج ورش میں۔ زبوج فرض میں۔ زبوج اور جج فرض

ہے، بالکل ای طرح امر بالعروف اور بنی عن المنکر بھی فرض ہے، اس لئے سب
ہے پہلے اس کام کی ابھیت کو سجھنا چاہئے، اگر کسی نے ساری عمر نیکیوں بن گزاردی، ایک نماز نہیں چھوڑی، روزہ ایک بھی نہیں چھوڑا، ذکوۃ اور جج ادا کرتا رہا، ادر اپنی طرف ہے کسی گناہ کہیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن اس ہخص نے امر بالعروف اور نبی عن المنکر کا کام بھی انجام نہیں دیا۔ اور دو مرول کو بُرائیوں ہے بہانے کی قکر بھی نہیں گی، یاد رکھئے، اپنی ذاتی نیکیوں کے باوجود آخرت میں اس مخص کی چارجود آخرت میں اس مخص کی چارجو ہوئی تھیں، اور مخص کی چارجو ہوئی تھیں، اور ان منکرات کا سیلاب اند رہا تھا، تم نے اس کو رو نے کا کیا اقدام کیا؟ لہذا تبا اپنے اس کو سرحارلینا کالی نہیں، بلکہ دو مرول کی قکر کرنا بھی ضروری ہے۔

## امريالمعروف اور نهى عن المنكر كب فرض ہے؟

دو سری بات یہ سمجھ لیجے کہ عیادات کی دو قشیں ہیں۔ ایک عیادت وہ ہے جو فرض یا واجب ہے۔ جیسے نماز، روزہ، ذکوۃ، تج دغیرہ۔ دو سری عیادت وہ ہے جو شخص یا واجب ہے۔ بیسے مسواک کرنا، کھانا کھانے سے پہلے ہم اللہ پڑھنا، تین سانس میں پانی چینا دغیرہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں مانس میں پانی چینا دغیرہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں داخل ہیں۔ ای طرح برائیوں کی بھی دو قشمیں ہیں۔ ایک برائی وہ ہے جو حرام اور سانا ہوں ہاکہ خلاف ہے۔ یا خلاف ہے۔ اگر کانا ہے۔ اگر کوئی شخص فرائف شخص خلاف ہے۔ یا خلاف اور ناجائز نہیں، جلکہ خلاف ہے۔ یا خلاف ہے۔ یا در باہو، یا حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب کرماہو تو دہاں امر بالمعروف اور نبی عن النظر فرض میں ہے۔ شلاکوئی شخص شراب پی رہا تو دہاں امر بالمعروف اور نبی عن النظر فرض میں ہے۔ شلاکوئی شخص شراب پی رہا ہے، یا برکاری کے اندر جلا ہے، یا غیبت کررہا ہے، یا جموث بول رہا ہے۔ چو تکہ سے سب صری گناہ ہیں، بہل نبی عن النظر قرض ہے۔ یا مشلاکوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے، یا ذکوۃ نہیں دے رہا ہے، یا رمضان کے دوزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو اس کے دوزے نہیں دے رہا ہے، یا ذکرہ ہے، یا ذکرہ نہیں دے رہا ہے، یا درہے تو اس کو درہے ہو تو اس کو دیا ہے، یا ذکرہ نہیں دے رہا ہے، یا رمضان کے دوزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو

#### اس کی ادائیگی کے لئے کہنا فرض ہے۔

#### اس وفتت نهى عن المنكر فرض نهيس

اور پھراس میں بھی تفسیل ہے۔ وہ ہے کہ ہے اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کو بتانے یا اس کو روکنے کے نتیج میں اس کے مان لینے کا اختال ہو۔ اور اس کو بتانے کے نتیج میں بتانے کے نتیج میں بتانے کے نتیج میں بتانے کے اندر جتانا ہے، اور آپ کو یہ خیال ہے کہ اگر میں اس کو اس گناہ سے محفی گناہ کے اندر جتانا ہے، اور آپ کو یہ خیال ہے کہ اگر میں اس کو اس گناہ سے روکوں گا تو بقین ہے کہ یہ شخص النا شریعت کے تھم کا فران اڑائے گا۔ اور اس کی تو بین کرے گا، اور اس تو بین کے نتیج میں یہ اندیشہ مرف گناہ نہیں، بلکہ یہ عمل انسان کو اسلام سے فارج کردیتا ہے اور کا فربنادیتا ہے۔ لہذا اگر اس بات کا غالب کمان ہو کہ اگر میں اس شخص کو اس وقت اس گناہ ہے۔ لہذا اگر اس بات کا غالب کمان ہو کہ اگر میں اس شخص کو اس وقت اس گناہ ہی عن المکر کا فریشہ ساقط ہوجاتا ہے۔ اس لئے ایسے موقع پر اس کو اس گناہ سے نمیں روکنا چاہئے۔ اور اس گناہ سے الگ کرلینا چاہئے۔ اور اس گناہ سے شخص کے حق میں وعا کرنا چاہئے کہ یا اللہ! آپ کا بہ بھرہ ایک بابری میں جتانا ہے، اور اس گناہ ہے کتام سے الگ کرلینا چاہئے۔ اور اس شخص کے حق میں وعا کرنا چاہئے کہ یا اللہ! آپ کا بہ بھرہ ایک بابری میں جتانا ہے، اس لئے ایسے فضل و کرم ہے اس کو اس بیاری سے نمیل ونیجئے۔ اور اس اسے فضل و کرم ہے اس کو اس بیاری سے نمیل ونیجئے۔ اور اس بیاری میں وظل ہو بین کرے گا واپ کا بہ بھرہ ایک بابری میں وظل ہو بین کرنا چاہئے۔ اس کو اس بیاری میں وظل ہو بین کرم ہے اس کو اس بیاری میں وظل دیکھے۔

## گناه میں مبتلا شخص کو موقع <u>پر رو کنا</u>

ایک شخص پورے ذوق و شوق کے ساتھ کمی گناہ کی طرف متوجہ ہے، اس وقت اس بات کا دور دور تک کوئی اختال نہیں ہے کہ وہ کمی کی بات سنے گا اور مان کے گا، اب عین اس دفت ایک شخص اس کے پاس تبلیغ کے لئے اور امر بالمعروف کے لئے بہنچ گیا، اور یہ نہیں سوچا کہ اس دفت تبلیغ کرنے کا متیجہ کیا ہوگا؟ چنانچہ اس نے تبلیغ کی، اس نے سائے سے شریعت کے اس تھم کا قراق اڑادیا اور اس کے نیج بیں کفرکے اندر جلا ہو کیا۔ اس کے کفریں جلا ہونے کا سبب یہ شخص بناجس نے جاکر اس کو تبلیغ کی۔ لہذا عین اس وقت جب کوئی شخص کناہ کے اندر جلا ہو، اس وقت روکنا ٹوکنا ہو، اس وقت روکنا ٹوکنا وقت روکنا ٹوکنا فوکنا ہو، نیس وقت روکنا ٹوکنا فوکنا کی خیس، بلکہ بعد میں متاسب موقع پر اس کو بتادینا اور سمجھا دیتا جاہئے کہ جو حمل تم کررہے تھے وہ درست نہیں تھا۔

#### أكرمان اورنه مان كاحمل برابرمول

اور اگر دونوں احمال برابر ہوں یعنی ہے احمال ہی ہوکہ شاید ہے بیری بات س کر مان کے اور اس کناہ سے باز آجائے۔ اور بے احمال ہی ہو کہ شاید ہے بیری بات نہ مان کے اور اس کناہ ہے موقع بیں بات کہہ دینا ضروری ہے۔ اس لئے کہ کیا پتہ کہ تہارے کہنے کی برکت سے اللہ تعالی اس کے ول بیں ہے بات آتار دے اور اس کے بہتے کی برکت سے اللہ تعالی اس کے ول بیں ہے بات آتار دے اور اس کے بہتے بیں اس کی اصلاح ہوجائے، اور اگر تہارے کہنے کے بہتے بیں اس کی اصلاح ہوجائے، اور اگر تہارے کہنے کے بہتے بیں اس کی اصلاح ہوجائے، اور اگر تہارے کہنے کے بہتے بیں اس کی اصلاح ہوگی تہارے تامہ اعمال بیں تکمی جائیں گی۔

#### اگر تکلیف چنچنے کااندیشہ ہو

ادر اگرید خیال ہے کہ ید شخص ہو گناہ کے اندر جانا ہے، اگریس اس کو روکول کا قرید شخص اگرچہ شربعت کے عظم کی توہین تو نہیں کرے گا، لیکن جھے تکلیف پہنچائے گا۔ قو اس صورت میں اپ آپ کو اس تکلیف سے بچانے کے لئے اس کو گناہ سے نہ روکنا جائز ہے، اور اس وفت امریائم وف اور نبی عن المنکر فرض نہیں رہے گا۔ البت افعال پر بھی یہ ہے کہ اس سے کہہ دے، اور یہ سوسچ کہ اگرچہ مجھے تکلیف پہنچائے گا اور میرے بیچے پرمجائے گا، لیکن میں حق بات اس کو کہہ دول۔ فہذا اس وفت بات اس کو کہہ دول۔ فہذا اس وفت بات کہہ دینا افعال ہے، اور ہو تکلیف پہنچ اس کو برداشت

کرنا چاہئے۔ بہرطال، مندرجہ بالا تین صورتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ جس کا ظامہ یہ ہے کہ جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ سامنے والا مخص میری بات سننے اور مانے کے بجائے شریعت کے تھم کی توہین کرے گا، وہاں امریالمعروف نہ کرے، بلکہ ظاموش رہے۔ اور جس جگہ رونوں اختال برابر ہوں کہ شاید میری بات مان لے گا، یا شاید توہین پر اُتر آئے گا، اس جگہ پر بات کہنا ضروری ہے۔ اور جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ وہ جھے تکلیف بہنچائے گا تو وہاں شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البند افتال یہ وہ جمعے تکلیف بہنچائے گا تو وہاں شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البند افتال یہ ہے کہ شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البند افتال یہ ہے کہ شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البند افتال یہ ہے کہ شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البند افتال یہ ہے کہ شریعت کی بات کہد دے، اور اس تکلیف کو برواشت کرے۔ یہ ظاصہ ہے جے ہر شخص کو یاد رکھنا چاہئے۔

#### بوكتے وفت نيت درست ہونی چاہئے

پھر شریعت کی بات کہتے وقت بھٹ نیت درست رکھنی چاہئے۔ اور یہ سمجھنا ہیں چاہئے کہ ہم مسلح اور بڑے ہیں۔ اور ہم دیندار اور متی ہیں، دو مراشخص فاس اور فاجر ہے ، اور ہم اس کی اصلاح کے لئے کھڑے ہوئے ہیں، ہم قدائی فوجدار اور داروغہ ہیں۔ اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ اگر شریعت کی بات کمی جائے گی تو اس کا فاکہ ان لئے کہ اس نیت کے ساتھ اگر شریعت کی بات کمی جائے گی تو اس کا فاکہ ان سنے والے کو پنچ گا اور شربیس فاکدہ ہوگا، اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ آبارے دل ہی تکبر اور عب بیدا ہوگیا جس کے نتیج ہیں سے عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں رہا اور تہارا سے عمل ہے کار اور آکارت ہوگیا اور ساری محت صالع ہوگی۔ اور شنے والے کے ول بیل بھی تہاری بات کہنے کا اثر ہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اور سنہ ہوتا ضروری ہے۔

#### بات كهنه كاطريقه درست موناچاہم

ای طرح جب بھی اوس ہے شیعت کی بلت کہی ہو قو می طریقے ہے بات کہو۔ بیار و اس کی ول می کم سے کم سے کم

ہو۔ اور اس انداز سے بات کہو کہ اس کی بیکی نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے اس کی بیکی نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے اس کی بیکی نہ ہو۔ بیٹ اللسلام حضرت علامہ شبیراحم حثانی رحمۃ الله علیہ ایک جملہ قربایا کرتے تھے ہو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ سے کئی بار ہم نے سنا، وہ یہ کہ حق بات حق طریقے اور حق نبیت سے بحب بھی کی جائے گی وہ بھی نقصان وہ نہیں ہوگی، لہذا جب بھی تم یہ ویکھو کہ حق بات کہنے کے نتیج میں کہیں لڑائی جھڑا ہوگیا یا نقصان ہوگیا یا ضاد ہوگیا تو سمجھ لو کہ ان تین باتوں میں میں کہیں لڑائی جھڑا ہوگیا یا نقصان ہوگیا یا ضاد ہوگیا تو سمجھ لو کہ ان تین باتوں میں سے ضرور کوئی بات ہوگی، یا تو بات حق نہیں تھی، اور بات کہنے کامتھد دو سرے کی اصلاح نہیں تھی لیک اپنی بڑائی بٹائی مقصود تھی، یا دو سرے کو ذلیل کرنا مقصود تھا، اصلاح نہیں تھی بلکہ اپنی بڑائی بٹائی مقصود تھی، یا دو سرے کو ذلیل کرنا مقصود تھا، در سات تھی، لیکن ظریفتہ حق نہیں تھا، اور بات ایسے طریقے سے کہی جسے دو سرے کو لئے مار دو، بلکہ حق کھہ کہنا محب کو لئے مار دو، بلکہ حق کھہ کہنا محب کو لئے مار دو، بلکہ حق کھہ کہنا محب کو دلیل کرنا محب کو لئے مار دو، بلکہ حق کھہ کہنا محب کو دلئے مار دیا۔ کلہ حق کھہ کہنا محب ہو حق طریقے سے انجام پانے گا۔ جب خیر خواہی میں کی ہو وہ آئی ہو ات ہے۔ بھی نقصان بہنے جاتا ہے۔

#### نرمی سے سمجھانا چاہئے

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہتے کہ اللہ تعالی نے معترت موکی اور معترت موکی اور معترت موکی اور معترت مولی ہور معترت ماروں علیجما السلام کو فرعون کی اصلاح کے سکتے بھیجا اور فرمون کون تھا؟ خدائی کا دعویدار تھا، جو یہ کہتا تھا کہ:

﴿ أَنَّا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ (النادَعات: ٢٣)

لیتی میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، گویا کہ وہ فرعون بدترین کافرتھا۔ لیکن جب بید دونوں پیٹیبر فرعون کے پاس جانے ملکے تو اللہ تعالی نے فرمایا:

#### ﴿ قُولًا لَهُ قَولًا لَيِّناً لَعَلَهُ يَنَذَكُو الرُّلِيِّناً لَعَلَهُ يَنَذَكُو الرُّلُولِينَا لَعَلَهُ

(سورة طر: ۱۳۳۳)

یعنی تم دونوں فرعون کے پاس جاکر زم بات کہنا، شاید کہ وہ تھیمت مان لے یا ڈر جائے۔ یہ واقعہ سانے کے بعد والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم حضرت موی علیہ السلام سے برے مصلح نہیں ہو تھے، اور تہمارا مقائل فرعون سے برا کراہ نہیں ہو سکتا، چاہ وہ کتنائی برا قائل و قاجر اور مشرک ہو، اس لئے کہ وہ تو فدائی کا دعویدار تفاد اس کے کہ وہ تو فدائی کا دعویدار تفاد اس کے باوجود حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرایا جارہ ہے کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو ذرا نرمی سے بات کرنا۔ سختی سے فرایا جارہا ہے کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو ذرا نرمی سے بات کرنا۔ سختی سے بات مت کرنا۔ اس کے ذریعہ ہمارے لئے قیامت تک یہ بیغیرانہ طریقت کار مقرر فرادیا کہ جب بھی کی سے دین کی بات کہیں، تختی ہے نہیں۔

## حضور صلی الله علیه وسلم کے سمجھانے کا انداز

ایک مرتبہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم مسجد نیوی ہیں تشریف فرما تھے۔ اور محلبہ کرام مجمی موجود تھے۔ اپنے ہیں ایک دیباتی شخص مسجد نیوی ہیں داخل ہوا، اور آکر جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور نماز سے بعد بجیب و غریب دعاکی کہ:

#### ﴿ اللَّهُ مَ ارْحَمْنِي وَمْحَكَّدا وَلا تَرْحُمْ مَعَنَا احَداكُ

اے اللہ! جھ پر رحم فرما اور محرصلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور جمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہے دعاشی تو فرمایا کہ تم نے اللہ تعالی کی رحمت کو بہت نگ اور محدود کردیا کہ صرف دو آدی پر رحم فرما، اور کسی پر رحم نہ فرما، حالا تکہ اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تموڑی دیرے بعد اسی دہماتی نے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر پیٹلپ کردیا۔ صحابہ کرام نے دیر کے بعد اسی دہماتی نے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر پیٹلپ کردیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیر کے بعد اسی دہماتی میں بیٹاب کردہا ہے تو صحابہ کرام خلف

دو ڑے، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈیٹ شروع کردیتے، اسٹے میں حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمالیا:

﴿ لَا تُحَرِّدُهُو ﴾ (مسلم ، کتاب اللہارة ، باب دیوب طسل البول) لینی اس کا چیٹنگ بند مت کرو۔ جو کام کرنا تھا، وہ اس نے کرلیا۔ اور پورا چیٹنب کرنے دو، اس کو مت ڈانٹو۔ اور فرملیا:

﴿ إِلَّهُ مَا يُعِنْنُهُ مُمَ سِيرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مَّعُسِرِيْنَ ﴾

یعنی حبیں لوگوں کے لئے خرخوائ کرنے والا اور آسانی کرنے والا بناکر بھیجا کیا ہے، دشواری کرنے والا بناکر نہیں بھیجا کیا، لہٰڈا اب جاکر مسجد کو پانی کے ذریعہ ساف کردو۔ پھر آپ نے اس کو بلاکر سمجھایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھرہے، اس حتم کے کامول کے لئے نہیں ہے۔ قبدا تہارا نہ عمل درست نہیں، آکدہ ایسامت کریا۔ مسلم، کاب الطہارة، باب وجوب حسل الیول)

# انبياء عليهم السلام كاانداز تبليغ

اگر ہمارے سانے کوئی شخص اس طرح مجد بیل پیٹلب کردے تو شاید ہم لوگ تو اس کی تکہ پوٹی کردیں۔ لیکن حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص دیہاتی ہے اور ٹاواقف ہے، لاعلی اور ٹاواقفی کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ لبندا اس کو ڈایٹھ کایہ موقع نہیں ہے بلکہ نری سے سمجھانے کا موقع ہے۔ گر چنانچہ آپ نے نری سے اس کو سمجھا دیا۔ انبیاء علیم السلام کی بھی تعلیم ہے۔ اگر کوئی تقاعب گائی نہیں دیے، گوئی تقاعب گائی نہیں دیے، قرآن کریم میں مشرکین کایہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیم السلام سے خاطب ہو کر کہا کہ:

﴿ إِنَّا لَنَالِكَ إِلَى مَنْهَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ

#### الْكُذِبِينُ ﴿ (الامراف: ٢١)

یعی ہم آپ کو دکھ رہے ہیں کہ آپ ہیو قوف ہیں اور ہمارے خیال میں آپ جسوئے ہیں۔ آج آگر کوئی شخص کسی عالم یا مقرر یا خطیب کو بیہ کہہ دے کہ تم ہیو قوف اور جسوئے ہو، تو جواب میں اس کو بیہ کہہ دے گاکہ تو ہیو توف، تیما باپ ہو توف، لیکن پینمبرنے جواب میں فرمایا:

وَلِقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَة أُولَكِنِي دُسُولٌ مِن رَبِّ الْعَلَيْمِيْنَ﴾

اے میری قوم، میں ہو قوف ہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا تیجیر ہوں۔ ویکھئے: گال کا جواب گال سے نہیں ویا جارہا ہے، بلکہ محبت اور پیار کا برتاؤ کیا جارہا ہے۔ ایک اور قوم نے اپنے پیجبرے کہا:

﴿إِنَّا لَنَرَنْكَ فِي صَلَّالِ مُّسِيِّن ﴾ (الامراف: ٢٠)

۔ تم تو کھلے محمراہ نظر آرہے ہو۔ جواب میں وہ تیفیر فرماتے ہیں۔ اے میری قوم ا میں محمراہ جیس ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ یہ تیفیروں کی اصلاح و دعوت کا طریقہ ہے۔ لہذا ہاری باتیں جو بے اثر ہوری ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو بات حق نہیں ہے یا طریقہ حق نہیں ہے یا نیت حق نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں بیدا ہوری ہیں۔

## حضرت شاه اساعيل شهيد رحمة التدعليه كاواقعه

حضرت تناد اساعیل شہید رحمت اللہ علیہ ان بردگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس پر عمل کرکے ، کھادیا ہے۔ ان کا واقعہ سے کہ ایک مرتبہ آپ دیلی کی جامع مسجد میں وعظ کہہ رہے ہتھ، دعظ کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: مولاناً میرے ایک سوال کا جواب دیدیں، حضرت شاہ اساعیل شہید نے یوچھا: کیا سوال

ے؟ اس نے کہا: یس نے ساہ کہ آپ حرام زادے ہیں۔ العیاذ باللہ عین وعظ کے دوران بحرے جمع میں یہ بلت اس نے ایسے شخص سے کی جو نہ مرف یہ کہ برے عالم سے بلکہ شاہی خاندان کے شزادے تھے۔ ہم جیسا کوئی ہو تا از فورا فصہ آجاتا اور نہ جانے اس کاکیا حشر کرتا۔ اور ہم نہ کرتے و ہمارے معقدین اس کی تکہ بوئی کرڈالیے کہ یہ ہمارے شخ کو ایسا کہتا ہے، لیکن معزت مولانا شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی: آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے کواہ تو اب بھی دیلی موجود ہیں۔ اس کی گائی کااس طرح جواب دیا اور اس کو مسئلہ نہیں بنایا۔

## بات میں تا شرکسے بیدا ہو؟

البذا جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی نفسانیت کو فاکرکے اپنے آپ کو مثاکر اللہ کے بات کرتا ہے اور اس وقت دنیا والوں کو بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سائٹ اس کا اپنا کوئی مغلو نہیں ہے اور بید جو پھی کہہ رہا ہے اللہ کے لئے کہہ رہا ہے اللہ کے لئے کہہ رہا ہے اللہ کے لئے کہہ رہا ہے اللہ علیہ فر پھر اس کی بات میں اڑ ہوتا ہے۔ چنا نچہ معرت شاہ اساعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ایک ایک وعظ میں ہزارہا افراد ان کے ہاتھ پر قبہ کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کے ایک ایک وعظ میں ہزارہا افراد ان کے ہاتھ پر قبہ کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اول تو تبلیخ و دعوت چھوڑ دی، اور اگر کوئی کرتا ہمی ہو آبیں ہوتا ہے بو لوگوں کو برانگیف کرتا ہمی ہو تا ہے، جس سے میچ معنی میں فائدہ نہیں پہنا۔ اس لئے بید تین باتیں یاد رکھنی جائیں۔ اول بلت حق ہو۔ دو سرے تبیت حق ہو۔ اس سے کی جائے گی قو وہ تیسرے طریقہ حق ہو۔ دو سرے تبیت حق ہو۔ کی جائے گی قو وہ تبیس ہوگی، بلکہ اس کا فائدہ می بہنے گا۔

## اجتماعی تبلیغ کاحق کس کوہے؟

تبلینے کی دو مری فتم ہے "اجھائی تبلیغ" یعنی لوگوں کو جمع کرکے کوئی وعظ کرتا

تقرير كرنا، يا إن كو نفيحت كرنامه إس كو اجهاى دعوت و تبليغ كبتے بي، بيه اجهاى تبليغ ودعوت فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفلیہ ہے، لبندا اگر پچھے لوگ اس فریعنہ کی ادائیگی کے لئے کام کریں تو باتی لوگوں سے یہ فریضہ ساقط موجاتا ہے لیکن یہ "اجہامی تبلغ" كرما بر آدى كا كام نبيل ہے كه جس كا ول جائے كمرا موجائے، اور وعظ كرما شروع كردے، بلك اس كے لئے مطلوب علم كى ضرورت ہے، أكر اتناعلم نہيں ہے تو اس صورت میں اجماعی تبلیغ کا انسان مکلف نہیں ہے۔ اور کم از کم اتا علم ہونا مردری ہے، جس کے نتیج میں وعظ کے دوران غلط بلت کہنے کا اندیشہ نہ مو، تب وعظ كہنے كى اجازت ب، ورند اجازت نہيں، يه وعظ و تبليغ كا معالمه برا نازك ہے، جب آدمی ہد دیکتا ہے کہ استے سارے لوگ بیٹے کر میری یا تیں س رہے ہی تو خود اس کے دملنے میں بزائی آجاتی ہے۔ اب خود بی تقریر اور ومنا کے ذریعہ لوگوں کو وحوکہ رہا ہے۔ اس کے نتیج میں لوگ اس وحوکہ میں آجائے ہیں کہ یہ فخض علم جانے والا ہے۔ اور بڑا نیک آومی ہے، اور جب لوگ وحوکے میں آگے اب خود مجى وطوك أكياكه اتى سارى كلوق، اتن سارك لوگ مجعة عالم كبد رب بن، اور مجھے اچھا اور نیک کبہ رہے ہیں، تو ضرور ہیں بچھ ہوں گا، حبی تو یہ ایسا کبد رہے میں ورند سے سارے لوگ یاکل تو تیس میں بہرمال، وعظ اور تقریر کے نتیج میں آدی اس فتنه میں جتلا ہوجاتا ہے۔

اس لئے ہر محض کو تقریر اور وعظ نہیں کرنا چاہئے۔ ہل اگر وعظ کہنے کے لئے کوئی بوا کسی جگہ بنما دے تو اس وقت برول کی سربر سی میں اگر کام کرے، اور اللہ تعالی سے مدد بھی یا نگا رہے تو ہراللہ تعالی اس فننے سے محفوظ رکھتے ہیں۔

#### درس قرآن اور درس *حدیث دینا*

وعظ اور تقریر پر بھی ذرا بھی بات ہے، لیکن اب تو درس قرآن اور درس حدیث دینے تک نوبت پہنچ می ہے، جس کے دل میں بھی درس قرآن دینے کا خیال آیا، بس اس نے درس قرآن دیتا شروع کردیا۔ حالانکہ قرآن کریم وہ چیزہ، جس کے بارے بی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرالیا:

﴿ من قال في القران بغير علم فليتوا مقعده من النار﴾

جو شخص قرآن کریم کی تغییر میں علم کے بغیر کوئی بات ہے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ ایک دو سری حدیث میں آپ نے فرایا:

الله عزوجل برایه فاصاب الله عزوجل برایه فاصاب فقداخطاء الله

(ابودادد ، كملب العلم ، إل الكلام في كماب الله يغيرعلم)

یو شخص اللہ بحل شائد کی کہ بیں اپنی دائے ہے کرے آگر می بھی کرے تو بھی کرے تو بھی ہیں ہی ہیں ہی ہیں ہے بھلا کام کیا اتن تھین وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان قرائی ہے اس کے باوجود آن بی حال ہے کہ آگر کسی شخص کو کتابوں کے مطالعے کے ذریعہ دین کی بچھ باتیں معلوم ہو گئیں تو اب وہ عالم بن گیا، اور اس نے درس قرآن دینا شروع کرویا، حالا تکہ یہ درس قرآن اور درس مدیث ایسا عمل ہے کہ بڑے بڑے علاء اس سے تعراقے ہیں کہ چہ جائیکہ عام آدمی قرآن کریم کا درس دے اور اس کی تغیربیان کریم کا درس دے اور اس کی تغیربیان

# حضرت مفتى صاحب اور تفيير قرآن كريم

میرے مالد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمرے ستر پھیتر سال دین کے علوم پڑھنے پڑھائے میں گزارے، آخر عمر میں جاکر "معارف القرآن" کے نام سے تغییر تألیف فرمائی، اس کے بارے میں آپ مجھ سے بار بار فرمائے شفے کہ معلوم نہیں کہ میں اس قائل تھا کہ تغییر یہ تھم اشماتا، میں تو حقیقت میں تغییر کا اہل نہیں ہوں۔ لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ میں تغییر کا اہل نہیں ہوں۔ لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ

الله علیه کی تغییر کو میں نے آسان الفاظ میں تعبیر کردیا ہے۔۔ ساری عمریہ فرماتے رہے۔ رہا ہے۔ رہا ہے۔ رہا ہے۔

## امام مسلم مُ اور تشریح حدیث

حضرت الم مسلم رحمة الله عليه، جنهول نے "مجے مسلم" کے نام سے مجے احادیث کا ایک مجموعہ جع فرادیا ہے، اس کتب میں حجے احادیث تو جع کریں۔
ایکن حدیث کی تشریح میں ایک لفظ کہنا بھی گوارہ نہیں گیا، حق کہ اپنی کتاب میں "بلب" بھی نہیں قائم کئے، جیسے دو سرے محدثین نے "نماز کا بلب، طہارت کا بلب" فیارت کا بلب" فیارت کا بلب" فیارت کا بلب قائم فرائے ہیں۔ صرف اس خیال سے باب قائم نہیں وقیرہ کے منوان سے باب قائم فرائے ہیں۔ صرف اس خیال سے باب قائم نہیں قرائے کہ کہیں ایسا نہ کہو کہ میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی حدیث کی تحدیث کی تابان اس پر میری پکڑ ہوجائے۔ بس یہ فرادیا کہ میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی مدیثیں جی کررہا ہوں۔ اب علاء ان احادیث سے جو مسئلے جاہیں مستبط کی تابان ہوں۔ اب علاء ان احادیث سے جو مسئلے جاہیں مستبط کیات ہوں درس دینا شروع کردہا ہوں۔ اب علاء موا کہ فلاں جگہ فلاں صاحب نے درس وینا شروع کردہا ۔ حالا نکہ قرآن دینا شروع کردیا ہے۔ فلاں صاحب نے درس حدیث دینا شروع کردیا ۔ حالا نکہ نے علی ہوا کہ فلاں حدیث دینا شروع کردیا۔ حالا نکہ نے علی ہوا کہ فلاں حدیث دینا شروع کردیا۔ حالا نکہ نے علی ہوا کہ فلاں حدیث دینا شروع کردیا۔ حالا نکہ نے معلی ہوا کہ فلاں عدیث دینا شروع کردیا۔ حالا نکہ نے میں اور نہ یہ دین دینا شروع کردیا۔ حالا نکہ نے میں دینا شروع کردیا۔ حالا نکہ نے بینا ہوں کہ نے ہیں دینا شروع کردیا۔ حالا نکہ نے میال رہ بین، فتوں کا بازار گرم ہے۔

یں حصہ لینا جاسیے،

# کیاہے عمل شخص وعظ و نصیحت نہ کرے؟

ایک بی بات مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص خود کی ظلطی کے اندر جٹا ہے تو اس کو یہ حق جیس ہے کہ وہ دو سرول کو اس خلطی ہے دو کے، مثلاً ایک شخص نماز باجاعت کا پوری طرح پایئر جیس ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص دو سرول کو بھی نماز باجاعت کی تلقین نہ کرے، جب تک کہ خود نماز باجاعت کا پایئر نہ ہوجائے۔ نماز باجاعت کی تلقین نہ کرے، جب تک کہ خود نماز باجاعت کا پایئر نہ ہوجائے ہے یہ بات در ست جیس ہے لکہ حقیقت میں بات التی ہے، وہ یہ کہ جو شخص دو سرول کو نماز باجاعت کی پایئری کو نماز باجاعت کی پایئری کرتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ خود بھی نماز باجاعت کی پایئری کرتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ خود بھی نماز باجاعت کی پایئری کرتا ہے اس کو جاہئے کہ وہ خود بھی نماز باجاعت کی پایئری کرتا ہے اس کو جاہئے کہ وہ دو دو سرول کو تلقین نہ کرے، نہ ہے کہ وہ دو سرول کو تلقین نہ کرے۔ عام طور پر لوگوں بیں یہ آیت مشہور ہے کہ:

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ ﴾

(سوره مغب:۳)

یعن اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو ہو کرتے نہیں ہو۔ بعض لوگ اس آیت کامطلب یہ سیھتے ہیں کہ اگر کوئی فیض کوئی کام نہیں کرتا تو وہ فیض دو مروں کو بھی اس کی تلقین نہ کرے، مثلاً ایک فیض صدقہ نہیں دیتا تو وہ دو مروں کو بھی صدقہ کی تلقین نہ کرے۔ یا مثلاً ایک فیض صدقہ نہیں بولٹا تو وہ دو مرول کو بھی کج صدقہ کی تلقین نہ کرے۔ آیت کا یہ مطلب لیتا درست نہیں۔ بلکہ اس آیت کا یولئے کی تلقین نہ کرے۔ آیت کا یہ مطلب لیتا درست نہیں۔ بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اور جو چیز تمہارے اندر موجود نہیں ہے، تم اس کا دعوی مت کرو کہ یہ بات میرے اندر موجود ہے۔ مثلاً اگر تم نماز باجماعت کے بابئر نہیں ہو تو دو مرول سے یہ مت کہو کہ میں نماز باجماعت کا بابئر ہوں۔ یا تم اگر نیک اور مثلی نہیں ہو تو دو مرول سے یہ مت کہو کہ میں نماز باجماعت کا بابئر ہوں۔ یا تم اگر نیک اور مثلی نہیں ہو تو دو مروں کے مائے یہ دعوی مت کرد کہ میں نیک اور مثلی ہوں۔ یا

مثلاً تم نے ج بہیں کیا تو یہ مت کہو کہ بیں نے ج کرلیا ہے۔ اس آیت کے یہ معنی
ہیں۔ بینی جو کام تم کرتے نہیں ہو، ود مرول کے سامنے اس کا وعوی کیول کرتے ہو؟
آیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو کام تم نہیں کرتے تو دو سرول سے اس کی تلقین
بھی مت کرو اس لئے کہ بعض او قات دو سرول کو کہنے ہے انسان کو خود فائدہ ہوجاتا
ہے، جب انسان دو سرول کو کہتا ہے، اور خود عمل نہیں کرتا تو انسان کو شرم آتی
ہے، اور اس شرم کی وجہ سے انسان خود بھی عمل کرنے یہ مجبور ہوجاتا ہے۔

## دو سرول کو تقیحت کرنے والاخود بھی عمل کرے

قرآن کریم کی ایک دو سری آیت ہے، جس میں اللہ تعالی نے یہودی علاء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ اَكَا مُرُولَ المنكَّاسَ بِالْبِيرِ وَلَسَسُونَ اَلْفُسَكُمْ ﴾ (موره يتمه: ۳۳)

کیاتم دو مرول کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور فود اس هیمت پر عمل نہیں کرتے، ابتدا جب تم دو مرول کو کمی عمل نی هیمت کررہے ہو تو خود بھی عمل کرو، نہ ہے کہ چو نکہ جود عمل جیس ہے، ہو، ابتدا دو مرول کو بھی هیمت نہ کرو، نہ ہے کہ چو نکہ جود عمل جیس ہوں تو هیمت کرنے میں اس بات کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہئے کہ بیں خود اس پر کاری نہیں ہوں، بلکہ بین اس بات کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہئے کہ بین خود اس پر کاری نہیں ہون، بلکہ براگوں نے تو یہ فربایا ہے کہ: من کردم شاحدر بکنید، میں نے پر بیز نہیں کیا، لیکن تم پر بیز کراؤ ۔ حضرت کیم الامت موانا اشرف علی صاحب تعانوی رحمۃ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ بعض او قات جب مجھے اپنے اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے تو بین اس عیب کے بارے بی وعظ کہہ دیتا ہوں، اس کے ذرایعہ اللہ تعالی میری اصلاح فرادیے ہیں۔

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ایک مخص وہ ہے جو خود تو عمل نہیں کرتا، لیکن دو سرول کو صبحت کرتا ہے، اور ایک آدی وہ ہے جو خود بھی عمل کرتا ہے، اور دو سرول کو بھی اس کی صبحت کرتا ہے، دونول کی نصبحت کی تاثیر میں قرق ہے، جو شخص عمل کرکے صبحت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی بات میں اثر پیدا فرمادیتے ہیں، وہ بات ولول میں اثر جاتی ہے، اس سے انسانوں کی ذعر کیول میں انقلاب آتا ہے، اور بہ عملی کے ساتھ جو تصبحت کی جاتی ہے، اس کا اثر شنے والوں پر بھی کما حقہ نہیں ہوتا، زبان سے بات نگلی ہے، اور کانوں سے کھرا کروایس آجاتی ہے، ولول میں انری ہوتی ہے، ولول سے میں انہیں ہوتا، زبان سے بات نگلی ہے، اور کانوں سے کھرا کروایس آجاتی ہے، ولول سے میں نہیں اثرتی لہذا عمل کی کوشش ضرور کرتی چاہئے، گریے چیز تصبحت کی بات کہنے سے مانع نہیں ہونی چاہئے۔

## مستحب کے ترک پر تکبردرست نہیں

بہرصال، اگر کوئی فض فرائض اور واجبات میں کو تابی کردہا ہو، یا کی واضح گناہ میں جٹلا ہو تو اس کو تبلغ کرنا اور امریالمروف اور بنی عن المنکر کرنا فرض ہے۔ جس کی تفصیل اوپر عرض کردی۔ شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو فرض و واجب نہیں ہیں، بلکہ مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب سے ہے کہ اگر کوئی اس کو کرے گا تو قواب کے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ یا شریعت کے آواب ہیں جو علاء کرائم تناتے ہیں۔ ان مستحب اور آواب کے بارے میں تھم سے ہے کہ لوگول کو ان کی ترغیب تو دی جائے گی کہ اس طرح کراو تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے تہ کرنے پر ترغیب تو دی جائے گی کہ اس طرح کراو تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے تہ کرنے پر تخیب تو آب کے بارے میں کہ تم نے میا ہو آپ تو آپ کیے بین کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس مستحب کو انجام نہیں دے رہا ہے تو آپ نہیں کی جائے اس کو طعنہ وسے یا طامت کرنے کا کوئی جواز نہیں کہ تم نے ہما کوئی تہارا مرید ہے تو بے شک اس کو کہہ دینا چاہئے کہ فلال وقت ہیں تم نے فلال مستحب عمل چھوڑ دیا تھا، یا فلال اوب کا کھاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن آگر

ایک عام آدی کوئی مستحب عمل چھوڑ رہا ہے تو اس صورت بیں آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بعض لوگ مستحبات کو واجبات کا درجہ دے کر لوگوں پر احتراض شروع کردیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں چھوڑا؟ طال تکہ قیامت کے روز اللہ تعلق تو یہ نہیں پوچیس سے کہ تم نے قلال مستحب کام کیوں نہیں کیا تھا؟ نہ فرشتے سوال کریں ہے، لیکن تم فدائی فوجد ار بن کراعتراض کردیتے ہو کہ یہ مستحب کام تم ال کریں ہے و کہ یہ مستحب کام تم ال کریں ہے و دیا؟ یہ عمل کسی طرح بھی درست نہیں۔

## آذان کے بعد دعایہ منا

حثلاً آذان كے بعد دعام متحب ب:

واللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انكك لاتخلفالميعادي

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دعا کی ترقیب ہے کہ ہر مسلمان کو آذان کے بعد یہ دعا پڑھٹی چاہئے۔ یہ یوی برکت کی دعا ہے۔ اس لئے ایک کو اور اپنے گروالوں کو اس کی تعلیم دیئی چاہئے کہ یہ دعا پڑھا کریں۔ اس طرح دو سرے مسلمانوں کو بھی اس دعا کے پڑھنے کی ترقیب دی جاہئے۔ لیکن اگر ایک شخص نے آذان کے بعد یہ دعا نہیں پڑھی، اب آپ اس پر احتراض شروع ایک شخص نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ اور اس پر کیر شروع کردیں، یہ درست نہیں۔ اس لئے کہ کلیر بیٹ فرض کے چھوڑنے پر یا گانا کے ارتفاب پر کی جاتی ہے، نہیں۔ اس لئے کہ کلیر بیٹ فرض کے چھوڑنے پر یا گانا کے ارتفاب پر کی جاتی ہے، مستحب کام کے ترک پر کوئی کیر نہیں ہو سمتی۔

## آواب کے ترک پر تکیرجائر نہیں

بعض اعمال الیے ہیں جو شری اعتبار سے متحب بھی نہیں ہیں، اور قرآن و صدیث میں ان کو متحب قرار نہیں دیا گیا۔ البتہ بعض علاء نے اس کو آداب میں شار کیا ہے۔ مثلاً بعض علاء نے یہ اوب بتایا ہے کہ جب کھاتا کھانے کے لئے ہاتھ دحوے جائمیں تو ان کو تولیہ یا رومال وغیرو سے بو تجھانہ جائے۔ ای طرح یہ ادب بتایا کہ دستر خوان پر پہلے تم مشہ جاؤ، کھاتا بعد میں رکھا جائے، اگر کھاتا پہلے لگادیا گیا، تم بعد میں پہنچ تو بہ کھانے کے ادب سے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ آداب ترا یہ ان بعد میں بھی موجود نہیں ہیں، لکن علاء کرام ہے نے کہائے کے آداب بتائے ہیں، ان کو متحب کہتا ہی شکل ہے۔ آب اگر ایک شخص نے ان آداب کا لمانا پہلے لگادیا کو متحب کہتا ہی شکل ہے۔ آب اگر ایک شخص نے ان آداب کا لمانا پہلے لگادیا اس نے کھانے کے لئے باتھ دھوکر تولیہ سے بو نچھ لئے۔ یا دستر خوان پر کھاتا پہلے لگادیا گیا اور وہ شخص بعد ہی جائھ دھوکر تولیہ سے نوٹھ کے ان متر خوان پر کھاتا پہلے لگادیا کہ تم نے شریعت ہے۔ خالف کام کیا۔ یہ بات درست نہیں۔ اس کے کہ یہ قواب نہ تو شرعاً شدت ہیں اور نہ مستحب ہیں۔ اس لئے ان آداب کے اندر لئے کہ یہ آداب نہ تو شرعاً شدت ہیں اور تقریط بائی جائی ہے اور بعض او تات چھوٹی بارے معاشرے میں بہت افراط اور تقریط بائی جائی ہے اور اس معادات کے اندر ہمارے معاشرے میں بہت افراط اور تقریط بائی جائی ہے اور اس معادات کے اندر ہمارے معاشرے میں بہت افراط اور تقریط بائی جائی ہے اور اس معادات کے اندر ہمارے معاشرے میں بہت افراط اور تقریط بائی جائی ہے اور است نہیں۔

## **چار زانوں بیٹھ کر کھاتا بھی جائز ہے**

کھانے کے وقت چار ذائوں ہو کر بشمنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں، اس میں کوئی اس نیں کوئی مائز ہیں، اس میں کوئی مائد نہیں، لیکن یے نشست قوامنع کے است قریب نہیں ہے۔ جائی دو ڈائوں بیٹر کر کھانے یا ایک ٹانگ کھڑی کرے کیا۔ کی قشست نوائع کے قریب ہے۔ البادا علامت تو اس بلت کی ڈائن جائے کہ آری دو زانوں بیٹے کر کھانے ، یا ایک ٹائن کھڑی

کرکے کھائے، چار زانوں نہ جیٹے، لیکن اگر کسی ہے اس طرح نہیں بیٹا جاتا، یاکوئی شخص اپنے آرام کے لئے چار زانوں بیٹ کر کھانا کھاتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ چار زانوں بیٹ کر کھانا ناجائز ہے، یہ خیال درست نہیں۔ لیڈا جب چار زانوں بیٹ کر کھانا ناجائز ہے، یہ خیال درست نہیں۔ لیڈا جب چار زانوں بیٹ کر کھانا جائز ہے تو اس طرح بیٹ کر کھانے والے پر تکیر کرنا بھی درست نہیں۔

## میز کرسی پر بینی کر کھاتا بھی جائز ہے

میز کری پر کھانا ہی کوئی گناہ اور ناجائز نہیں۔ لیکن زمین پر بیٹھ کر کھانے میں شخت کی اجاع کا تواب بھی ہے، اور شخت سے زیادہ قریب بھی ہے۔ اس لئے حتی الامکان انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائے، اس لئے کہ بغنا شخت سے زیادہ قریب ہوگا اتن ہی برکت زیادہ ہوگی اور اتناہی تواب زیادہ سلے کہ بغنا شخت سے زیادہ حاصل ہوں گے۔ بہرحال، میز کری پر بیٹھ کر کھانا زیادہ سلے گا۔ استے ہی تواکد زیادہ حاصل ہوں گے۔ بہرحال، میز کری پر بیٹھ کر کھانا درست بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لہذا میز کری پر بیٹھ کر کھانے والے پر تھیر کرنا درست نہیں۔

## زمین بربینه کر کھاناشنت ہے

حنور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم دو وجہ ہے زین پر بیٹے کر کھانا کھاتے تھے، ایک قریبہ کہ اس زبانہ یس زندگی ساوہ تھی، میزکری کا رواج بی نہیں تھا۔ اس لئے بیچے بیٹا کرتے تھے۔ دو سری وجہ یہ تھی کہ بیچے بیٹے کر کھانے میں تواضع زیادہ ہے، اور کھانے کی توقیر بھی زیادہ ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرکے دکھے لیجے کہ میزکری پر بیٹے کر کھانے میں دل کی کیفیت اور کھانے میں دل کی کیفیت اور موگی اور زمین پر بیٹے کر کھانے میں دل کی کیفیت اور موگی، دونوں میں زمین آسان کا قرق محسوس موگا۔ اس لئے کہ زمین پر بیٹے کر کھانے کی صورت میں طبیعت کے اندر تواضع زیادہ موگی، عاجری موگی، سکتت ہوگی،

عبدت ہوگا۔ اور میز کری پر بیٹے کر کھانے کی صورت میں بید باتیں پیدا نہیں ہوتیں۔ اس انے حق الامكان اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ آدی زمین پر بیٹے کر کھائے کا موقع آجائے تو اس طرح کھائے کا موقع آجائے تو اس طرح کھائے میں کوئی حرح اور محناہ بھی نہیں ہے۔ لہذا اس پر انتا تشدد کرتا بھی ٹھیک نہیں، جیسا کہ بعض لوگ میز کری پر بیٹے کر کھائے کو حرام اور ناجائزی سیجھتے ہیں اور اس پر بہت ذیاوہ کیر کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی درست نہیں۔

## بشرطيكه اس شنت كانداق نه ا ژايا جائ

اور یہ جو میں نے کہا کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا شنت سے زیادہ قریب ہے اور زیادہ افسل ہے اور زیادہ افسل ہے اور زیادہ اور زیادہ تواب کا باعث ہے، یہ بھی اس وقت ہے جب اس شنت کو معاقہ اللہ " خواتی نہ بتایا جائے، فہذا اگر کسی جگہ پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر نے زمین پر جیٹھ کر کھانا کھایا کیا تو لوگ اس شنت کا ندات اڑا کیں گے تو ایس جگہ زمین پر کھانے کھانے کھانے کا امراد بھی درست نہیں۔

## ہوٹل میں زمین پر کھاتا کھانا

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن سبق میں ہمیں ایک واقعہ سایا کہ ایک دن میں اور میرے کچھ رفقاء دیوبند سے دبلی سے، جب دبلی ہنچ تو دہاں کھانا کھانے کی ضرورت چی آئی، چو تکہ کوئی اور جگہ کھانے کی نہیں تھی اس لئے ایک ہوٹل میں کھانے کے موٹل میں میز کری پر کھانے کا انظام ہوتا ہے اس لئے عارب و ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو میز کری پر بیٹ کہ کھانے نہیں کھائیں ہے، کیونکہ ذمین پر بیٹ کر کھانا شنت ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہے کہ کوئل میں میان کر کھانا شنت ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہے چاہا کہ ہوٹل ہی میکوں نے بیا کہ موٹل کے اند زمین پر اپنا رومال بچھاکر وہاں بیرے سے کھانا منگوا کیں، حضرت والد صاحب فراتے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کریں بلکہ میز

کری بی پر بینے کر کھانا کھالیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میزکری پر کھانا کیوں کھائیں؟
جب ذمین پر بینے کر کھانا شنت کے زیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بینے کر کھانے ہے
کیوں ڈریں اور کیوں شرائیں۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ شرائے اور ڈرنے
کی بات نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تم لوگ یہاں اس طرح زمین پر اپنا
رومال بچھاکر بینے کے تو لوگوں کے سامنے اس شنت کا تم نداق بناؤ ہے، اور لوگ اس
شنت کی تو بین کے مرتکب ہوں گے۔ اور شنت کی تو بین کا ار اٹکاپ کرنا صرف کناہ
بی نہیں بلکہ بعض او قات انسان کو کفر تک چہنے وہتا ہے۔ اللہ تعالی بچائے۔

#### ايك سبق آموزواقعه

پر حفرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرایا کہ بیل تم کو ایک قصہ ساتا ہوں، ایک بہت برے محدث اور بزرگ گزرے ہیں، جو "سلیمان اعمش" کی مام سے مشہور ہیں۔ اور الم ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساؤیمی ہیں۔ تمام احادیث کی تنایی ان کی روایوں سے بھری ہوئی ہیں، عربی زبان بیل "اعمش" چندھے کو کہا جاتا ہے۔ جس کی آنکھوں ہیں چندھیا ہیں تو، جس بیل پکیس گرجاتی ہیں اور روشن کی دجہ سے اس کی آنکھیں فیرہ ہوجاتی ہیں، چو تکہ ان کی آنکھیں چندھائی ہوئی تقییں، اس وجہ سے "اعمش "کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے پاس ایک شاگرد تقییں، اس وجہ سے "اعش" کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے پاس ایک شاگرد آعرج بعنی لنگڑے تھے، پاؤں سے معذور تھے، شاگرد بھی ایسے تھے جو ہروقت استاذ سے چھے رہے والے تھے، چیسے بعض شاگردوں کی عادت ہوئی ہے تھے بروقت استاذ سے چھے رہے ہیں۔ جہاں استاذ جارہ ہیں دہان شاگرد بھی ساتھ جارہ ہیں، یہ بھی ایسے جسے۔ چانچہ الم اعمش رحمۃ اللہ علیہ جب پازار جاتے تو یہ "اعرج" شاگرد بھی ساتھ ہوجاتے، بازار میں لوگ فقرے کے کہ دیکھو اسان تو یہ "اعرج" شاگرد بھی ساتھ ہوجاتے، بازار میں لوگ فقرے کسے کہ دیکھو اسان "اینوھا" ہے اور شاگرد "دنگڑا" ہے، چنانچہ الم اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے اسپت تو یہ ایک دہب ہم بازار جایا کریں قرقم ہارے ساتھ مت جایا کرو، شاگرد نے اسپت شاگرد سے فرایا کہ جب ہم بازار جایا کریں قرقم ہارے ساتھ مت جایا کرو، شاگرد نے اسپت شاگرد سے فرایا کہ جب ہم بازار جایا کریں قرقم ہارے ساتھ مت جایا کرو، شاگرد نے فرایا کہ جب ہم بازار جایا کریں قرقم ہارے ساتھ مت جایا کرو، شاگرد نے اسپت شاگرد ہو شاگرد نے فرایا کہ دب ہم بازار جایا کریں قرقم ہارے ساتھ مت جایا کرو، شاگرد نے فرایا کہ دب ہم بازار جایا کریں قرقم ہارے ساتھ مت جایا کرو، شاگرد نے فرایا کہ دب ہم بازار جایا کریں قرقم ہارے ساتھ مت جایا کرو، شاگرد شاگرد شاگرد شاگرد نے ساتھ مت جایا کرو، شاگرد نے فرایک می ہورے کیوں ساتھ میں جایا کرو، شاگرد نے ساتھ میں جایا کرو، شاگرد ہے دیان ساتھ میں جایا کرو، شاگرد نے ساتھ میں جایا کرو، شاگرد نے دیان ہیں کیوں ہورے کیان ہی باری ہیں ہورے کیان ہیں میں کروں کی ساتھ کیان ہیں ہورے کیان ہی ہورے کی ہورے کیان ہیں کیوں کیان ہیں کروں کروں کیان ہیں کروں کیان ہیں ہورے کی ہورے کیان ہیں کروں کیان ہیں کروں کیان ہیں کروں کروں کیان ہیں کروں کیان ہیں کروں کروں کروں کی کروں کروں کروں کروں کروں

کہا کوں؟ بی آپ کا ساتھ کیوں چموڑ دوں؟ امام اعمش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو لوگ ہمارا غراق اڑاتے ہیں کہ استاذ چند حاہے اور شاکر د لنگڑا ہے۔ شاکرد نے کہا:

#### ﴿مُالَنا نُوْجَرُونِا كُمُونَ ﴾

حعزت! جو لوگ ندال ا ژاتے ہیں، ان کو ہذال ا ژانے دیں۔ اس لئے کہ اس ندال ا ڈانے کے نتیج ہیں ہمیں ثواب کما ہے اور ان کو کناہ ہو تا ہے۔ اس ہیں حارا تو کوئی تقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے۔ حضرت المم اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے بواب ہیں فرمایا کہ:

#### ﴿نُسُلُمُ وَيُسُلُمُونَ خَيْرِالْمِنْ أَنْ تُوجِرَوَبَالُمُونَ ﴾

ارے ہمائی اوہ ہمی گناہ سے نکی جائیں اور ہم ہمی گناہ سے نکی جائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہمیں تواب طے اور ان کو گمناہ ہو۔ میرے ساتھ جانا کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں، اور نہ جائے میں کوئی نقصان ہمی نہیں، البتہ فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس کمناہ سے نکی جائیں شمر۔ اس لئے آئندہ میرے ساتھ بازار مت جایا کرد۔

## حصرت على رضى الله عنه كاارشاد

معرت على رسى الله مند كايد ارشادياد ركت كلائل ب، آپ نے قربایا: "كَلِّمُوْا النَّاسَ بِمَا يَعُوفُونَ الْسُجَّونَ اَنْ يُكَذِّبَ

#### اللُّهُ وَرُسُولُهُ"

یعنی جب لوگوں کے سامنے دین کی بات کہو تو ایسے انداز سے کہو جس سے لوگوں کے اندر بغاوت پیدا نہ ہو، کیا تم اس بات کو پند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تحذیب کی جائے؟ مثلاً وین کی کوئی بات بے موقع کہد دی جس کے نتیج بیں تحذیب کی نوبت آئی، ایسے موقع پر دین کی بات کہنا نھیک نہیں۔

#### مولاناالياس رحمة الله عليه كالكيك واقعه

حفرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ علیہ کی ذات ہے آج کونیا مسلمان ناواتف ہوگا، اللہ تبارک وتعالی نے تبلیغ اور دین کی وعوت کا جذبہ آگ کی طرح ان کے سینے میں بحر دیا تھا، جہال میسے بس دین کی بات شروع کردیے، اور وین کا پیغام ان کا واقعہ کی نے سالے کہ ایک صاحب ان کی خدمت میں آیا کرتے ہے، کانی دن تک آئے رہے، ان صاحب کی ڈاڑھی نہیں تھی، جب ان کو آئے ہوئے کافی دن ہو محے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب یہ انوس ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ایک دن معرت نے ان سے کمہ دیا کہ بھائی صاحب، بات س كركيكه شرمنده سے بوكئ، اور ووسرے دن سے آتا چموڑ ديا، جب كى دان تحرر منے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیه نے لوگوں سے ان کے بارسے ا بوجھا تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله عليه كو بهت افسوس موا، اور لوكول سے فرمایا كه محمد سے برى سخت غلطى ہوگئ، کہ جس نے کچے توے پر روئی ڈال دی، لین اہمی تواگرم نہیں ہوا تھا، اور اس تامل نہیں ہوا تھا کہ اس پر رونی ڈالی جائے، میں نے پہلے بی رونی ڈال دی، اس كا بتيجد ميد مواكد ان صاحب في آنائل جمور ديا- أكروه آت رج توكم ازكم دین کی باتیں کان میں پڑتی رہتیں، اور اس کا فائدہ ہوتا، اب ایک ظاہر بین آدی تو

یہ کے گاکہ آگر ایک شخص غلط کام کے اندر جاتا ہے تو اس سے زبان سے کہہ دو،

اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آگر ہاتھ سے برائی کو 
نیس روک سکتے تو کم از کم زبان سے کہہ دو، لیکن آپ نے دیکھا کہ زبان سے کہا

الٹا معز اور نقصان وہ ہوگیا۔ کیول کہ ابھی تک زبمن اس کے لئے سازگار اور تیار

نیس تھا، یہ باتیں حکمت کی ہوتی ہیں کہ کس وقت کیا بات کہنی ہے، اور کس انداز

سے کہنی ہے، اور کتی بات کہنی ہے۔ دین کی بات کوئی پھر نہیں ہے کہ اس کو اٹھا

ر پھینک دیا جائے، یا ایسا فریضہ نہیں ہے کہ اس کو سرے نال دیا جائے، بلکہ یہ

ویکھو اس بات کے کہنے سے کیا تھیجہ برآمہ ہوگا؟ اس کا تھیجہ شراب تو نہیں ہوگا؟ اگر

بات کہنے سے نزاب اور ٹرا تھیجہ نظنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت دین کی بات کہنے ہے

رک جانا چاہئے، اس وقت بات نہیں کہنی چاہئے۔ یہ بات بھی استطاعت نہ ہونے

میں داخل ہے۔

#### خأاصه

بہرطال، یہ بات کہ کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ کسی موقع پر آدی
کن کرے؟ اور کس موقع پر نری کرے؟ یہ بات محبت کے بغیر صرف کابیں پڑھنے
سے حاصل جمیں ہوسکتے۔ جب تک کسی اللہ والے متنی بزرگ کے ساتھ رہ کر
انسان نے رگڑے نہ کھائے ہوں، لہذا وو مرا انسان جب کوئی غلطی کرے تو اس کو
ضرور توکنا اور بتانا قو چاہئے لیکن اس کا لحاظ رکھنا اور جاننا شروری ہے کہ کس موقع پر
نوکنا فرض ہے اور کس موقع پر فرض نہیں؟ اور کس موقع پر کس طرح بات کرنی
چاہئے؟ یہ سارے تبلیخ ووجوت کے احکام کا خلاصہ ہے، اللہ تعالی جمیں اس کی صبح
فہم عطا فرائے۔ اور اس کے ذریعہ ہماری اور سب مسلمان بمن ہمائیوں کی اصلاح
فہم عطا فرائے۔ آور اس کے ذریعہ ہماری اور سب مسلمان بمن ہمائیوں کی اصلاح

وآخردعواناان الحمدلله رب العلمين

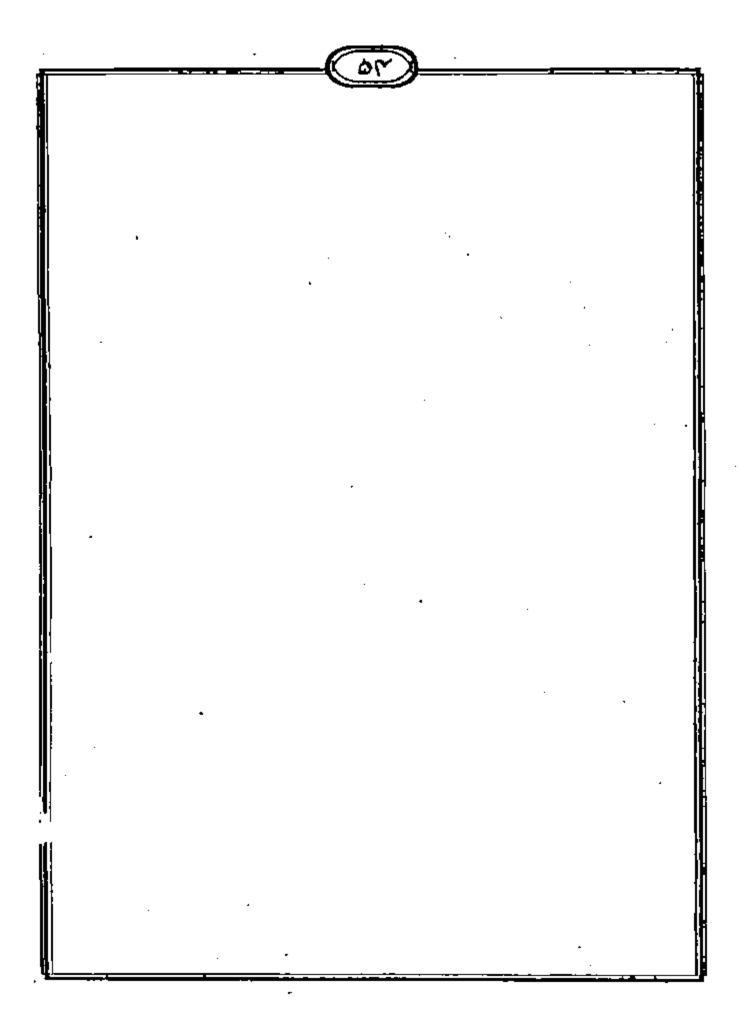



موضوع خطاب: راحت كسطرح ماصل موج

مقام خطاب : جامع مبحد ببت المكرّم مكشن اقبال كراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبرمشتم

# بِسُمِ اللَّهِ الدُّطْئِ الدَّظِئِمُ

# **راحت حاصل کریں** مس طرح حاصل ہو؟

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستهفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذبالله من بهده علیه ونعوذبالله من بهده الله الله الله الله فلاهادی له ونشهدان لا اله الاالله وحده لا شریک له ومن بضلله فلاهادی له ونشهدان لا اله الاالله وحده لا شریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرا

#### امايعدا

وعن ابى هربرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه الله عليه ولا تنظروا الى من هو عليه ولا تنظروا الى من هو فوقكم، ولا تنظروا الى من هو فوقكم، فهوا جدران لا تزدروا نعمة الله عليكم كالم الزحد، إب تبرا المحملم، ثاب الرحد، إب تبرا

# اہے ہے کم ترلوگوں کو دیکھو

حعرت ابو ہرہے آ رضی اللہ منہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا۔ تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے دنیاوی ساز و سابان کے اعتبار سے کم جیں۔ (جن کے پاس دنیا کی مال و دواست اور دنیا کا ساز و سامان اتنا انہاں ہے جتنا تہمارے پاس ہے۔ تم ان کی طرف دیکھو۔) اور ان لوگوں کی طرف مست دیکھو جو مال و دواست ہیں اور ساز و سامان کے اعتبار سے تم سے زیادہ جیں۔ اس کے نتیج میں تمہارے دل میں اللہ کی نعمت کی بے وقعتی اور ناقدری پیدا نہیں ہوگ۔ (اس لئے کہ اگر تم اپ سے اونچ آدی کو دیکھتے رہوئے تو پھر ہروقت اللہ تعالیٰ کی نعموں کو تاقدری کی نگاہ سے دیکھو کے اور تمہارے دل میں اس کی ب تعالیٰ کی نعموں کو تاقدری کی نام میں اس کی ب

## دنیا کی محبت دل سے نکال دو

#### ہے۔ اس مبت کے نتیج میں لان اُحرص پیدا ہو جاتی ہے۔ '' قناعت'' حاصل کرنے کانسخیر اکسیر

ایک صدیث قدی میں اللہ تعلق نے ارشاد فرمایا کہ "اگر این آوم کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی اللہ وادی سونے کا کہ جھے ایک وادی اور ال جائے۔ جب دو ال جائمیں گی تو پھریہ جائے گا کہ جھے ایک وادی اور ال جائے گا کہ دو ال جائمیں گی تو پھریہ جائے گا کہ جھے ایک وادی اور ال جائے، پھر فرمایا:

لايسملائبوف اين آدم الاالتواب ﴾ (سمح عارى، كتاب الركاق، باب مايتى من فتر المال)

ابن آوم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرے گی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا اور اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا۔

اور دنیا میں بال و دولت بح کرنے کے لئے بو بھاگ دو ڑ اور محنت کربا تھا۔ وہ ساری محنت دھری رہ جائی اور سب بال و دولت بیباں پھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا ہے رخصت ہوجائے گا۔ البت اگر اللہ تعالی کی بندے کو "قناعت" عطا فرادیں تو یہ ایک ایک بیٹ بھردی ہے اور اس "قناعت" کو ماصل کرنے کا آئی ایک بیٹ بھردی ہے اور اس "قناعت" کو ماصل کرنے کا آئی ایک بیٹ بھروی ہے اس مدیث میں بیان فرمایا اگر تم دنیا اور آثرت کی قلاح چاہج ہو تو اس لیخ پر عمل کراو اور اگر قلاح نہیں چاہج تو عمل آثرت کی قلاح چاہج ہو تو اس لیخ پر عمل کراو اور اگر قلاح نہیں چاہج تو عمل مت کرد لیکن پھر ساری عرب ہو تین اور پریٹائی کا شکار رہو گے۔ وہ تیز ہیں چاہے کہ دنیا اور ایک کا کہ اس کو فلال چیز مل گی ہے۔ بھے وہ چیز نہیں لی، بلکہ اپنے ہے کم آئی کا دیار دو تھوں ورت یہ خیال آئی کا کہ اس کو فلال چیز مل گئی ہے۔ بھے وہ چیز نہیں لی، بلکہ اپنے ہے کم تر آئی کو دیکھو کہ اس کو فلال چیز مل گئی ہے۔ بھے وہ چیز نہیں اور تمہیں اس کے مقابلے غیر کئی اور راحت عطا فربایا ہے وہ اس کو ماصلی نہیں اور اگر اپنے سے اور نجے کہ سلمان اور راحت عطا فربایا ہے وہ اس کو ماصلی نہیں اور اگر اپنے سے اور نجے کو دیکھو تو دل میں "حرص" پیدا ہوگ۔ پھر مقابلہ اور دو ڈ پیدا ہوگی اور اس کے مقابلہ اور دو ڈ پیدا ہوگی اور اس کے ماسلین اور راحت عطا فربایا ہے وہ اس کو ماصلی نہیں اور اگر اپنے سے اور نجے کو دیکھو تو دل میں "حرص" پیدا ہوگی۔ پھر مقابلہ اور دو ڈ پیدا ہوگی اور اس کے ماسلین اور راحت عطا فربایا ہو وہ اس کو ماصلی نہیں اور اگر اپنے سے اور نے کو درا میں "حرص" پیدا ہوگی۔ پھر مقابلہ اور دو ڈ پیدا ہوگی اور اس کو ماصلی نہیں اور اگر اپنے سے اور نے کو درا میں اور اگر اپنے سے اور نے کو درا میں اور اگر اپنے سے اور نے کو درا میں "حرص" پیدا ہوگی۔ بھر مقابلہ اور دو ڈ پیدا ہوگی اور اس کی ماسلی درا دو ڈ پیدا ہوگی اور اس کی دورا سے سے دورا کیکھور کے دورا س

نتیج میں ول کے اندر "حسد" پیدا ہوگا کہ وہ آگے نکل کیا، میں پیچے رہ گیا۔ پھر "حسد" کے نتیج میں "بغض" پیدا ہوگا۔ پھر "عداوت" پیدا ہوگا، تعلقات تراب ہو گئے۔ الله تعالیٰ کے حقوق بھی ضائع ہو تئے اور الله کے بندوں کے حقوق بھی ضائع ہو تئے اور الله کے بندوں کے حقوق بھی ضائع ہو تئے اور الله تعالیٰ کا شکر ہے کہ بھے ضائع ہو تئے اور اگر قناعت حاصل ہوگئی اور یہ سوچا کہ الله تعالیٰ کا شکر ہے کہ بھے عزت کے ساتھ رزق بل رہا ہے۔ یہ الله تعالیٰ کا انعام ہے۔ بہت ہے لوگ اس سے محروم ہیں۔ الحمدالله میں اس فعت پر خوش ہوں۔ پس اس پر الله تعالیٰ قناعت عطافہ سکون میں آجاؤ سے بس اس کے علاوہ سکون کی راستہ نہیں ہے۔

## دنیا کی خواہشات ختم ہونے والی نہیں

جہاں تک اس ونیا کا تعلق ہے تو ہے دنیا الی چیز ہے کہ اس روئے زمین پر مجھی کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہے کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئیں۔ اس لئے کہ خواہشات کی کوئی انہا نہیں۔ کوئی حد نہیں۔ اگر تارون کا خزانہ بھی ٹر انہ بھی ٹر ایشات پوری نہیں ہوں گ۔ دنیا کی خواہشات الی خواہشات الی خواہشات الی خواہشات الی خواہشات الی کر اس کی ایک کڑی دو سری کڑی ہے کی ہوئی ہے۔ عربی کا ایک شاعر "متنی" محرز ا ہے۔ وہ بعض او قات بہت حکیمانہ شعر کہتا تھا۔ اس نے دنیا کے بارے میں ایک بیری بھی بات کہی ہے کہ ۔۔

وَمَا قَطٰى اَحَدُ مِنْهَا لُبَانَتَهُ وَمَا انْتَهَلَى اَرَبُ إِلاَّ اِللَّ اِللَّ اَلِي اَرَبِ

یعنی دنیا کاب حال ہے کہ آج تک ایک شخص بھی ایسا نہیں مخزرا جس نے اس دنیا کی ساری لذنوں اور راحوں اور خواہشات کو پورا حاصل کرلیا ہو، بلکہ اس دنیا کا حال بہ ہے کہ ابھی ایک خواہش بوری نہیں ہوئی ہوتی ہے کہ دوسری خواہش أبحر آتی ہے۔

## كاردنيا كسي تمام نه كرد

مثلاً ایک فخص بے روز گار ہے۔ اس کی خواہش بھی اور مرورت بھی ہے کہ بھے روزگار بل جائے۔ چنانچ اس کو ایک روزگار کی جگہ بل گئے۔ اب اس کے ملتے بی فورا یہ خواہش ہوگی کہ دو سرے لوگوں کی تخواہ تو بھی سے زیادہ ہے، وہ زیادہ کارہے ہیں، ہیں ان تک بہتج جاؤں۔ چنانچہ ان تک بہتج گئے۔ جب آگ پہنچا تو اور اوپر کے لوگ نظر آئے کہ وہ تو بھی سے زیادہ کمارہے ہیں۔ اب خواہش یہ ہوری ہے کہ ان تک بہتج جاؤں۔ اس انسان کی پوری زندگی ای دوڑ و موب میں مرز جائے گی۔ لیکن کمی جگہ پر چین سے بینسنا تھیب نہ ہوگا۔ آج ہر فخص کی زندگی ہیں یہ چیز نظر آئے گی۔

#### "کارونیا کے تمام ند کرو"۔

یعنی کمی نے آج تک دنیاوی کام پورا نہیں کیا۔ ہل اس شخص نے پورا کیا جس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ یعنی انہیاء علیہم السلام اور الن کے وارثین جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس دنیا ہیں محض بقدر دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس دنیا ہی محض بقدر ضرورت ہی کمانا ہے۔ اس دنیا ہی بہت زیادہ اسباب و سامان جع کرنے اور عیش و آرام کی فکر زیادہ نہیں کرنی۔ آگر اللہ تعالی محض اپنی رحمت ہے دنیا کے مال و اسباب عطا فرادیں تویہ اس کی نعمت ہے۔ لیکن اپنی طرف سے اس کو حاصل کرنے اسباب عطا فرادیں تویہ اس کی نعمت ہے۔ لیکن اپنی طرف سے اس کو حاصل کرنے کی زیادہ فکر نہیں کرنی۔ یہ حضرات اور کے بجائے ہیچے کی طرف دیکھتے ہیں۔

# دین کے معاملات میں اُوپروالے کو دیکھو

ایک اوڑ حدیث میں حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح آیا ہے کہ ''دنیا کے ساز و سلمان کے اندر نم اسپنے سے پنچ والے آ دمی کو دیکھو کہ ِظلال کو دنیا کی ہے نعت نہیں لی۔ تم کو لی ہوگی ہے اور اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اور اسینے سے اوپ واسلے کی طرف مت دیکھو اور دین کے معالمات میں اپنے سے اوپ والے کو دیکھو کہ قال شخص دین کا کتا کام کردہا ہے۔ میں اپ تک وہاں نہیں پہنچا۔ تاکہ تہمارے اندر دین کے کامول میں آئے بدھنے اور ترتی کرنے کا ربخان پروا ہو۔ تاکہ تہمارے اندر دین کے کامول میں آئے بدھنے اور ترتی کرنے کا ربخان پروا ہو۔ ابن کے ذریعہ افزا دین میں آوپ والے کو دیکھو اور دنیا میں ہے والے کو دیکھو۔ اس کے ذریعہ تنہارا وین بھی درست ہوگا اور تہماری دنیا ہی درست ہوگا۔ یہ حضور اقدس مسلی اللہ وسلم کا خایا ہوا حکیمانہ نسخہ ہے۔

## حضرت عبدالله بن مبارك كاليك واقعه

حطرت مبراللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہو بہت اونے درجہ کے نتیہ محصری، اور ان محصری، اور ان محصری، اور ان کے شاکردول میں ہے ہیں۔ اہم ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمعصری، اور ان کے شاکردول میں ہے ہیں۔ اہتما میں بہت مالدار، دولت مند اور بہت آزاد مش سے دینیں اور جائیدادیں تھیں، باغات وغیرہ تنے نہ علم ہے کوئی تعلق، نہ دین ہے کوئی تعلق۔ پینے بائے والے اور گانے بجلنے والے تھے۔ ان کے سیب ک باغات تھے ایک مرتبہ جب سیب پکنے کا موسم آیا تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ماتھ ای باغ میں ذیرہ ذال لیا اور وہیں مقم ہو گئے تاکہ وہل تازہ تازہ سیب تو ژکر کمائیں گے اور تفریح کریں گے۔ اب وہل کھانے پک رہے ہیں۔ سیب کھانے بارے ہیں اور شراب و کبلب کا دور بھی چل رہا ہوں کی رہے ہیں۔ سیب کھانے بارے ہیں اور شراب و کبلب کا دور بھی چل رہا ہوں کہ دور ایک مرتبہ کھانے بینے کے بارے ہیں اور شراب و کبلب کا دور بھی چل رہا ہوا کہ اللہ علیہ مرتبہ کھانے بینے کے بارے ہیں اور شراب نے بائے اس کھانے کہا ہوا، باغ کا بہترین ماحل، دوستوں کی بہترین محفل، شراب پی ہوئی اس کا نشہ پڑھا ہوا، باغ میں ستار ہے۔ اس اس کو دیکھا کہ بہترین محفل، شراب پی ہوئی اس کا نشہ پڑھا ہوا، باغ میں ستار ہے۔ اس اس کو بہترین محفل، شراب پی ہوئی اس کا نشہ پڑھا ہوا، باغ میں ستار ہے۔ اس کی تو دیکھا کہ بہترین محفل، شراب بی بوئی اس کا نشہ پڑھا ہوا، باغ میں ستار ہوئے بیارے نیا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتا شروع کردیا۔ لیکن ستار بیاتا ہی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتا ہی بیدار ہوئے پر پھرستار بیاتا ہی بیدار ہوئے پر پھرستا

نہیں ہے۔ اس میں سے آوازی نہیں تکلی۔ چنانچہ اس ۔ کے تاروں کو دیکھا اور نہیں ہے۔ وویارہ بجانے کی کوشش کی، پھر بھی آواز نہیں آئی۔ تیبری مرتبہ جب فیک کیا۔ وویارہ بجانے کی کوشش کی قواب اس کے اندر سے موسیقی کی آواز آنے کے بجائے قرآن کریم کی ایک آبت کی آواز آری ہے۔ وہ آبت یہ تھی کہ:

عجائے قرآن کریم کی ایک آبت کی آواز آری ہے۔ وہ آبت یہ تھی کہ:

اللہ وَاللہ مُ بَانُ لِللّٰذِینُ آمَنُوْا اَنْ فَنَعْشَعَ قُلْوْبِهُمْ لِذِیکُو اِللّٰہِ مِنَ اللّٰحَدِّ فِی الله یہ: ۱۱)

## حضرت عبداللدين مبارك كامقام بلند

ائبی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید بغداد ہیں اپنے تحل کے برج ہیں اپن بیوی کے ساتھ بیٹنا ہوا فقلہ شام کا وقت تقلہ ہارون رشید نے شہر پناہ کے باہر سے بہت ذیردست شور سنا۔ ہادشاہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں دشمن نے تو شہر پر حملہ نہیں کردیا۔ اس نے جلدی سے سے آدمی ہیجا کہ جاکر معلوم کرے کہ سے کیما شور ہے۔
چنانچہ وہ گیا اور معلوم کر کے جب واپس آیا تو اس نے بتایا کہ حفرت عبداللہ بن
مبارک رحمۃ اللہ علیہ آج اس شہر میں تشریف لانے والے بھے اور لوگ ان کے
استقبال کے لئے شہر سے باہر نظلے ہوئے تھے جب وہ تشریف لائے تو انہیں وہاں پر
چینک آگئے۔ اس چینک پر انہوں نے "الحمداللہ" کہا اور استقبال کرنے والوں نے
اس کے جواب میں "بر حمک اللہ" کہا ہے اس کا شور تھا۔ جب ہارون رشید کی ہوی
نے یہ صورت حال سنی تو ہارون رشید سے کہا۔ ہارون! تم یہ سیجھے ہو کہ تم برب
بادشاہ ہو اور آدھی ونیا پر تمہاری حکومت ہے لیکن کی یات سے کہ بادشاہت تو
ان لوگوں کا حق ہے اور حقیقت میں تو یہ لوگ بادشاہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر
حکومت کررہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو یہاں تھی کر نہیں لائی بلکہ یہ صرف حضرت
عبداللہ بن مبارک کی عبت ہے جس نے اسٹے سارے لوگوں کو یہاں جمع کردیا۔
عبداللہ بن مبارک کی عبت ہے جس نے اسٹے سارے لوگوں کو یہاں جمع کردیا۔

## حضرت عبدالله بن مبارك كاراحت حاصل كرنا

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے أوپر ایک وقت مرزا ہے کہ میں بزے بزے مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور ہروقت انہی کے ساتھ رہتا، ان کے ساتھ کھاتا بیٹا تھا۔ لیکن اس زمانے میں میرا بہ حال تھا کہ شاید مجھ سے زیادہ کوئی رنج اور تکلیف میں نہیں تھا۔ اس لئے کہ میں جس دوست کے پاس جاتا تو یہ دیکھتا کہ اس کا گھر میرے گھرے اچھا ہے اور میں اپنی سواری پر بزا خوش ہوتا کہ میری سواری بردی اچھی ہے لیکن جب کسی دوست کے پاس جاتا تو یہ دیکھتا کہ اس کی سواری تو میری سواری سواری سے بھی آگے برھی ہوئی ہے اور وہ بہت اعلیٰ اور عمرہ ہوئی ہے اور وہ بہت اعلیٰ اور عمرہ ہو اور بازار سے اینے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ شاندار لباس خرید کر لایا اور وہ لباس بہن کر جب دوست سے ملئے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس سے تو بھی سے بھی

اچھالباس پہنا ہوا ہے۔ لہذا جہاں بھی جاتا ہوں تو اپنے سامان سے اچھا سامان نظر آتا ہے۔ کس کا مکان اچھاہے، کسی کے گرے ایجھے ہیں، کسی کی سواری اچھی ہے۔ پھر بعد جس جس سے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹسنا شروع کردیا جو زیادہ مالدار نہیں تھے بلکہ معمولی هم کے لوگ تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جھے راحت اور آرام حاصل ہوگیا۔ اس لئے کہ اب میں جس کے پاس بھی ملاقات کے لئے جاتا ہوں اور اس کے حالات دیکھتا ہوں اور اس کے مقابلے میں جس اپنی حالت دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے۔ میری سواری اس کی سواری ہو اور اس کے مکان سے اچھا ہے۔ میری سواری اس کی سواری ہو اور اس کے مکان سے اچھا ہے۔ میری سواری اس کی سواری ہو اور اللہ تعالی کا شکر اوا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے اس سے بہتر عطا فرمایا۔ یہ ہے "قاعت" اگر یہ قاعت سامل نہ اللہ کہ یا اللہ آپ نے اس سے بہتر عطا فرمایا۔ یہ ہے "قاعت" اگر یہ قاعت سامل نہ کہ یا اللہ آپ نے اس سے بہتر عطا فرمایا۔ یہ ہے "قاعت" اگر یہ قاعت سامل نہ اور کی جہارات بھی نصیب نہیں ہوگی۔

## "راحت" الله تعالیٰ کی عطاہے

ال لئے کہ "راحت" اس پیے اور اس دولت کا نام نہیں بلکہ "راحت" و ایک قبی کیفیت کا نام ہے جو محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے۔ کو بخی اور بنگے کرے کراو، نوکر چاکر جع کرلو، دروازے پر لمی لمی گاڑیاں کمڑی کرلو، یہ سب چزیں بمع کرلو، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ رات کو جب بستر پر لیٹے بیں تو نیئر نہیں آتی حالا تکہ اعلیٰ درج کا بستر لگا ہوا ہے۔ اعلیٰ درج کی مسری ہے۔ شاندار شم کے گدے اور تیج گے ہوئے ہیں، ساری رات کو بیس بدلتے گزر رہی ہے۔ نیند کی گولیاں کھا کما کر نیند لائی جاری ہے۔ وہ گولیاں بھی ایک حد تک کام دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی جواب دے جاتی ہیں ۔ ریکھے سامان راحت سب موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی جواب دے جاتی ہیں ۔ ریکھے سامان راحت سب موجود ہیں۔ بنگلے ہیں، گاڑی ہے، دور نہیں جینی دور نہیں دور نہیں کی ہے جینی کو دور کرنے میں کوئی چز کار آ کہ جیں۔ وہ اسباب ہے جینی دور نہیں کی ہے جینی کو دور کرنے میں کوئی چز کار آ کہ جیں۔ وہ اسباب ہے جینی دور نہیں

کرکتے، بلکہ اللہ جل شانہ بی اس بے چینی کو دور فراکتے ہیں۔ دو سری طرف ایک مزدور ہے جس کے پاس نہ ڈیل بیڈ ہے، نہ اس کے پاس ایئر کنڈیشن کرہ ہے۔ نہ اس کے پاس ایئر کنڈیشن کرہ ہے۔ نہ اس کے پاس ایئر کنڈیشن کرہ ہے۔ قوق می اس کے پاس ایسے زم گدے اور تکے ہیں لیکن جب رات کو بستر پر موتا ہے قوق می کے وقت آٹھ سیھنے کی بھرپور فیند لے کرافھتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس مزدور کو راحت حاصل ہے یا اس مالدار کو راحت حاصل ہے؟ یاد رکھے! "راحت" اللہ تارک و تعالی کی عظا ہے۔ اسباب راحت پر "راحت" حاصل ہونا ضروری نہیں۔ "راحت" اور چیز ہیں۔

#### أيك سبق آموزواقعه

جھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنے گھر میں ایر کنڈیشز لگانا چاہا تو سب سے پہلے تو اس کی خرید اری ہیں ہے انہی خاصی بوئی رقم خرج ہوئی، جب کی طرح اس کو خرید لیا تو پھر پہ چلا کہ بجل کی وائزنگ اس قائل نہیں ہے کہ وہ اس کے بوجھ کو اشا سکے۔ لہذا اس کے لئے تی وائزنگ ہوگی اور اس میں استے ہیے خرچ ہو تھے۔ چنانچہ ہیے خرچ کر کے نئی وائزنگ کرائی۔ پھر پہ چلا کہ وولٹیج اتنا کم ہے کہ وہ اس کو نہیں چانا کرچ کرکے نئی وائزنگ کرائی۔ پھر پہ چلا کہ وولٹیج اتنا کم ہے کہ وہ اس کو نہیں چان کھر بھی خرید کرلگالیا۔ لیکن سکا۔ اس کے لئے دو اس نے شرورت ہے چنانچہ وہ بھی خرید کرلگالیا۔ لیکن پھر بھی وہ نہ چلا اور اب یہ بہت چلا کہ یہاں پر بیلی کا پاور اور زیادہ کم ہے۔ اس کے لئے قلال پاور کا اسٹیلا کزر کی ضرورت ہے۔ تقریباً چھ مہینے اس ادھ زین میں گزر گئے اور محمد متنی کا یہ شعریار باریاد آتا رہا کہ:

#### ﴿ وما انتهى ارب الا الى ارب

معنی دنیا کی کوئی ضرورت الی نہیں ہے کہ اس کے بورا ہونے کے بعد وہ سری نی ضرورت سامنے نہ آجائے، پہنے بھی خرچ کر لئے۔ بھاگ دوڑ بھی کرلی۔ لیکن وہ "راحت" حاصل نہیں ہوری ہے۔ اس لئے کہ یہ "راحت" یہ آرام یہ سکون اللہ جل جلال کی عطا ہے۔ یہ چیوں سے نہیں خزیدا جاسکا۔

یاد رکھے اجب تک انسان کے اندر "قاعت" پیدا نہ ہو، اور جب تک انسان اللہ تعالی کی نعتوں پر شکر کرنے کا عادی نہ بن جائے۔ اس وقت تک کمی راحت افر سکون حاصل نہیں ہوسکا۔ چاہے اس کے لئے کتنے ہی چیے خرج کرڈالو، اور کتنا بی ساز و سلیان جع کرلو، بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ وہ ہے جو محر رسول اللہ منلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ یہ کہ بیشہ اپنے سے نیچ والے کو دیکھو۔ اپنے منلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ یہ کہ بیشہ اپنے سے نیچ والے کو دیکھو۔ اپنے اور والے کو دیکھو، اور چراللہ تعالی کا شکر ادا کرو۔

# اُورِ کی طرف دیکھنے کے برے نتائج

 کرے گا، طاوت بھی کرے گا، سارے برے کام وہ کرے گا۔ اس لنے کہ اس کو تو فلاں چیز حاصل کرتی ہے۔ بیہ سب "قاعت" انقیار نہ کرنے کا بھیجہ ہے۔ اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "قناعت" افتیار کرو اور اپنے سے بیچے والے کو دیکھو۔

#### حرص اور حسد کاایک علاج

ا يك اور مديث من اس بات كو دو سرے الفاظ من بيان فرمايا كه:

بچہلی حدیث میں تو یہ بیان فرمایا تھا کہ اپنے ہے اور فیج آدی کی طرف مت رکھو۔ لینی باقاعدہ موج بچار کر کے اس طرف نظر مت کرو، لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ہے ذیادہ دولت مند پر نظر بی نہ پڑے، بلکہ اس کے ساتھ انھنا بھی ہوگا، اس کو دیکھو جو تم سے نظر بی نہ پڑے، بلکہ اس کے ساتھ انھنا بھی ہوگا، اس کو دیکھو جو تم سے ساتھ میل طالب بھی ہوگا لبذا جب بھی ایسا ہو کہ تم ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے طاقتور ہے، تم سے ذیادہ تندرست ہے۔ اس وقت تم فورآ ایسے شخص کو دیکھو اور اس کا تصور کرو جو تم سے مال و دولت بیں اور راحت و آرام بیں اور جم کی خوبھورتی اور جم کی خوبھورتی اور تندرست ہے۔ اس وقت تم فورآ ایسے شخص کو دیکھو اور اس کا تصور کرو جو تم سے مال و دولت بیں اور راحت و آرام بیں اور جم کی خوبھورتی اور شد میں تبدیل ہو سکتی خوبھورتی اور حد میں تبدیل ہو سکتی دل میں جو حسرت پیدا ہوئی ہے وہ حسرت کی دفت حرص اور حد میں تبدیل ہو سکتی ہو دیکھو اور ہو دکھی لو۔ اس کے نتیج میں انشاء اللہ اس "حسرت" کا ازالہ ہوجائیگا، اور پھردہ کو دیکھ لو۔ اس کے نتیج میں انشاء اللہ اس "حسرت" کا ازالہ ہوجائیگا، اور پھردہ کو دیکھ لو۔ اس کے نتیج میں انشاء اللہ اس "حسرت" کا ازالہ ہوجائیگا، اور پھردہ کو دیکھ لو۔ اس کے نتیج میں انشاء اللہ اس "حسرت" کا ازالہ ہوجائیگا، اور پھروں اور حسد" پیدا نہیں ہوگا۔

## وه شخص برباد هو گیا

فرمایا کہ وہ شخص بریاد ہوگیا جو درہم اور دینار کا غلام ہے۔ "دینار" ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا جس کو "اشرفی" کہتے ہیں اور "درہم" چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ یعنی جو شخص پیپوں کا غلام ہے اور ایجھے ایجھے کروں اور ایچھی ایچھی چادروں کا غلام ہے، وہ شخص بریاد ہوگیا اور غلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دن رات اس کو بی فکر کلی ہوئی ہے کہ پید کس طرح آجائے اور جھے کس طرح ایجھے ہے اچھا کپڑا اور اچھا ساز و سامان ماصل ہوجائے۔ جو شخص اس فکر ہیں جتلا ہے وہ اس کا غلام ہے۔ اس لئے کہ یہ فکر اس کے آور اتن عالم آ چکی ہے کہ دو اللہ تعالی کے احکام کو بھول کیا کہ یہ فکر اس کے آور اتن عالم آ چکی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے احکام کو بھول کیا ہے۔ ایسا شخص ہلاک اور بریاد ہے۔ اس کا طال یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز دیدی جائے تو خوش ہوجائے گا اور آگر نہیں دی جائے تو اس صورت میں راضی نہیں ہوگا۔ بخلاف اس شخص کے جو "قاعت پند" ہے اور اللہ بحل شانہ کی عطا پر راضی ہے۔ بخلاف اس خوص کے جو "قاعت پند" ہے اور اللہ بحل شانہ کی عطا پر راضی ہے۔ بعد بخلاف اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور جو نہیں ملی کوشش کرنے کے بعد بعتا ملی کہا۔ اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور جو نہیں ملی اس پر اس کے دل

بہرطال، یہ تمام اجادیت یہ بیان کررہی ہیں کہ دنیا کے ساز و سابان ہے دل نہ لگاؤ۔ چنانچہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل بیں ایک مرتب یہ بات بخفادی تھی کہ یہ دنیا ہے وقعت اور ہے حقیقت ہے اور اس کا سازو سابان ایک چیز نہیں ہے کہ آدی دن رات اس کی فکر میں سرگردال اور پریٹان رہے، یک ضرورت کے مطابق اس دنیا کو اختیار کرنا چاہیے۔

#### اصحاب صفه کون تھے؟

چنانچ ایک مدیث می حضرت ابو بریره رضی الله عند قرائے بی که:

گلقد رایت سبعین من اهل الصفته، ما منهم
رجل علیه رداء، اما ازار اما کساء، قد ربطوا فی
اعناقهم، فمنها ما یبلغ نصف السافین،
ومنهامایبلغ الکعبین، فیجمعه بیده کراهیه
ان تری عورته ﴾

اس حدیث بی حفرت ابو جریة رسی الله عند "اصحاب صفه" کا عال بیان فراری بیس و و صحاب کرام جو اینا سارا کام چھو ژکر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت بیس دین کا علم حاصل کرنے کی غرض سے آبات ہے۔ ان کو "اصحاب صفه" کہا جاتا ہے۔ جن حضرات کو مدید منورہ بیس عاضری کی سعادت حاصل ہوئی سفه" کہا جاتا ہے۔ جن حضرات کو مدید منورہ بیس ایک چبو ترہ ہے جس کو "صفه" کہا جاتا ہے۔ اسی چبو ترے پر دن رات بیا اصحاب صفه رہتے تھے۔ یکی ان کا مدرس تھا۔ یکی ان کا مدرس تھا۔ یکی ان کا مدرس تھا۔ یکی ان کی درسگاہ تھی۔ یکی ان کی ورسگاہ تھی۔ یکی ان کی یونیورٹی تھی، جس بیس حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ان کو تعلیم دیتے تھے۔ تھی کا کوئی نصاب کتاب کی شکل بیس تہیں تھا۔ اس کے کوئی او قات باقاعدہ مقرر نہیں تھے۔ بس جس وقت بھی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم تشریف لاے اور آپ نے کوئی بات ارشاد فرائی، ان حظرات نے اس کو سنا اور یاد کرلیا، یا آگر کوئی شخص آپ کے پاس طلاقات کے لئے آیا، اور اس نے آگر سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ ان حضرات سے اس سوال و جواب کو س کریاد کرلیا۔ یا آپ نے اس کا کوئی حضوط کرلیا۔ اس کو محفوظ کرلیا۔ یا آپ نے کسی کا مری کیلے طالب علم بی اور "صحاب صفه" اسلای ان حضرات کی ساری زندگی اس کام کے لئے وقف تھی۔ انہی کو "اصحاب صفه" اسلای جاتا ہے۔ یہ اصحاب صفه" اسلای

تاریخ کاپبلا مدرسد تھا جو ایک چبوترے پر قائم ہوا۔

## اصحاب صفه کی حالت

حضرت ابو ہرمیہ رمنی اللہ عنہ بھی انہی میں ہے ایک شخصہ وہ اس حدیث میں ان كاحال بيان فرمارے بيں كه ميں نے ستر اصحاب صفه كو ديكھاكه ان بيس سے كسى کے پاس اینے جسم کو ڈھانینے کے لئے بورے رو کیڑے نہیں تھے، بلکہ نمسی کے پاس تو صرف ایک جادر تھی اور اس جادر کو اس نے اینے مکلے سے باندھ کر نصف پنڈلی تک اینے جسم کو اس کے ذریعہ چھیا رکھا تھا، اور سمی کے پاس صرف ذر جامہ تھا۔ جس کے ذریعہ اس نے جسم کانچے کا حصہ تو چھیا رکھا تھا اور اور کا جسم وسانینے کے لئے اس کے باس کوئی کیڑا نہیں تھا اور بعض او قات بہ ہوتا کہ وہ صحالی جنہوں نے اینے ملے سے جادر باندھی ہوئی ہوتی وہ اپن جادر کو جلتے ہوئے اس خوف سے باربار سمینتے تھے کہ تہیں سترنہ کھل جائے اور بہت احتیاط ہے جلتے تھے۔ اس حالت میں وہ سحابہ کرام حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لکے يرك موسئة تصد كياوه حضرات أكر دنيا جمع كرمًا جائب تو نه كرسكت بنفي الله تعالى نے ان کو صلاحیت، ذہانت اتنی عطا فرمائی تھی کہ اگر دنیا حاصل کرنا جاہیے تو منرور حاصل کرلیتے۔ لیکن وجہ سے تھی کہ ان کو دنیا کی طرف النفات ہی نہیں تھا۔ بس بقدر ضرورت جو بل گیا اس بر اکتفا کرلیا۔ اس زمانے میں "امحاب صفه" کے چبوترے بر ایک ستون تھا۔ اس کی یادگاراب بھی موجود ہے۔ اس ستون کے ساتھ لوگ اصحاب صف کے لئے مجورے خوشے لٹکادیا کرتے تھے۔ محبورے وہ خوشے ان اصحاب صفہ کی غذا ہوئے تھے۔ جب سمی کو بھوک لگتی وہ اس خوشے ہے سمجور کیکر كماليتا\_

### حضرت ابو ہر برہ رہ ﷺ کی بھوک کی شدت

خود حفرت ابو ہررہ رمنی اللہ عند اپنا حال بیان کرتے ہوئے قرائے ہیں کہ ہیں حضور اقد س معلی اللہ عاب و سلم کی خدمت اقد س میں میحد بوی میں رہنا تھا اور بعض او قات بھوک کی شدت کی وجہ ہے میرا بیہ حالی ہو تا تھا کہ میں عرامال ہو کر میحد نبوی سے دروازے پر گر جاتا تھا۔ لوگ بیہ بھے کہ شاید اس کو مرکی کا دورہ پڑا ہے چنانچہ لوگ میری گردن پر پاؤل رکھ کر گزرتے تھے۔ اس زمانے میں اہل عرب کے اندر بیہ مشہور تھا کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑائے تو بیہ سمجما جاتا تھا کہ اس کی گردن پر پاؤل رکھا جائے تو اس ہے دورہ کھل جاتا تھا۔ پھر شم کھا کر فرماتے ہیں کہ واللہ مابی الا اللہ جنوع اللہ کی شم نہ جھے مرگی کا دورہ تھا اور نہ وہ عشی کی کینیت میں بلکہ بھوک کی شدت سے نڈھال ہو کر میں لیٹا ہوا ہو تا تھا۔ اس حالت میں حضرت ابو ہریہ رمنی اللہ عشہ خوت گرارا۔ تب جاکر حضور اقد س صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہریہ رمنی اللہ عشہ حالات ہم تک پہنچا کی اور ذخیرہ حدیث میں سب دیارہ اصادیث ان سے مروی ہیں۔

بہرحال، محابہ کرام نے خود فلقے برداشت کرکے موٹا جموٹا بہن کر، روکمی سوکھی کھاکر ہمارے گئے یہ پورا دین محفوظ کرکے بچلے محصّہ یہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آیمن

### حضور اقدس بين كانداز

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام کا یہ مزاج بنادیا تھا کہ دنیا کی حرص، ونیا کی محبت، ونیا کا ضرورت سے زیادہ شوق ختم ہوجائے۔ ان میں سے ہر شخص اس فکر میں نقا کہ کسی طرح اللہ تعالی مجھے آخرت کی صلاح و فلاح عطا فرادے۔ ونیا ہو تو وہ صرف ضرورت کے مطابق ہو۔ حضور اقدس معلی اللہ علیہ

وسلم محابہ کرام کی کس طرح تربیت فرملیا کرتے تھے؟ اس کے واقعات سنتے ۔۔ یمی حضرت ابو ہربرہ رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں ووپبرکے وقت اسيئة كمرست بابرنكلاتو ديكها كه حفزت ابوبكراور حفزت عمر رمني الله عنما وونول راستے میں ممل رہے ہیں۔ میں نے سوجا کہ معلوم نہیں یہ دونوں اس وفت کس وجہ سے مثل رہے ہیں۔ میں نے جاکر ان سے وجہ یو تھی تو انہوں نے بتایا کہ بھوک کی ہوئی ہے اور کھر بیں کھانے کو پچھ نہیں ہے۔ سوچا کہ پچھ محنت مزدوری کر کے کچھ کھانے کا بندوبست کریں۔ انجمی کچھ دیر گزری تمنی کہ جنلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممرے باہر تھریف کے آئے۔ حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے آكر ال حضرات سے يوجها كه آب حضرات كس وجه سے باہر تشريف لائے؟ ان حضرات نے جواب دیا۔ سااخر جنا الاالمجوع یا رسول اللہ ایمیں بھوک نے باہر نکالا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ای وجہ سے نکلا مول۔ پھر آب نے فرمایا کہ میرے ایک دوست ہیں۔ ان کے باغ میں چلتے ہیں۔ وہ ا یک انساری محالی تھے۔ ان کا ایک بلغ تھا، چنانچہ یہ حضرات وہاں پنے و معلوم ہوا کہ وہ محالی موجود نہیں ہیں۔ ان کی اہلیہ موجود تھیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابوبكراور حضرت عمر رمني الله عنما ہمارے بلغ میں تشریف لائے ہی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہانہ ربی، اور انہوں نے كباك آج تو مجھ سے زياد خوش قسمت كوئى نہيں ہے، كيوتك رسول الله صلى الله علیہ وسلم میرے مہمان ہیں۔ جب حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف فرما ہوئے تو ان خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ بچھے تموڑی دیر کی اجازت ویجئے کہ آپ کے لئے ایک بھری ذرج کرلوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھری ذرج كرنے میں كوئى حرج نہيں۔ ليكن اس كا خيال رہے كه كوكى دودھ دينے والى مكرى مت ذیج کرنا۔ ان خاتون نے فرمایا کہ جس دو سری بکری ذیج کروں گی۔ جنانچہ ان خاتون نے بھری ذبح کی اور اس کا کوشت اور باغ کی تازہ معجوریں اور محتندا یانی پیش

کیا۔ آپ نے اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عہما نے تعلق فرملیا۔ جب کھا کر فارغ ہوئ و فرملیا کہ آج اللہ تعلق نے ہمیں کھانے کی جو تعت عطا فرمائی کہ اتنا اچھا اور عمرہ کھانا، اتنا عمرہ باتی اور درخوں کا اتنا عمرہ سابیہ جس میں ہم جیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالی کی وہ تعتیں جیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرملیا۔ وَلَتَ مُنْ لُنُ اَوْمُ نِدْ عَن النَّهِ مِنْ الله آخرت میں قرآن کریم میں ارشاد فرملیا۔ وَلَتَ مُنْ اللهُ ا

### تعتنوں کے بارے میں سوال

اس طرح آپ نے ان حضرات کی تربیت فرمائی کہ بھوک کی شدت کے عالم میں یہ تھو ڈاسا ایک وقت کا کھانا میسر آگیا، اس کے بارے میں ان کے دلوں میں یہ بات بھائی جارتی ہے کہ اس کی محبت تمہارے دلوں میں نہ آجائے، بلکہ یہ خوف پیدا ہو کہ یہ الله تعالی کی نعتیں تو ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے بارے میں الله تعالی کی نعتیں تو ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے بارے میں الله تعالی کے بہل جواب دینا ہوگا۔ یہ ذہنیت تمام صحابہ کرام کے اندر حضور اقد س صلی الله علیہ دسلم نے بیدا فرمادی تھی۔

### موت اس سے زیادہ جلدی آنے والی ہے

ایک مرتب آپ سلی اللہ علیہ وسلم رائے ہے گزر رہے ہے۔ دیکھا کہ ایک ماحب اپنی جمونیوں کی مرمت کررہ ہیں۔ جب آپ قریب ہے گزرے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کررہے ہوں نے عرض کیا کہ ہماری جمونیوی کچھ کزور ان سے پوچھا کہ کیا کررہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہماری جمونیوی کچھ کزور ہوگئی تھی۔ جس اس کی کچھ مرمت کررہا ہوں۔ آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ یہ مرمت مرت کرو، لیکن بس ایک جملہ ارشاد فرمادیا کہ ما آدی الا منورالا انتخاب فرمانی کہ خطر آتا فرمانی کے بھی زیادہ جلدی نظر آتا فرانے کے بھی زیادہ جلدی نظر آتا

ہے۔ ایسی اللہ تعالی کے سامنے ہیں ہونے کا جو وقت ہے وہ اتنا جلدی آسکا ہے کہ اگر اس کا استحصار ہو تو پھر آدی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری جمونیزی کزور ہوگئ ہے۔ اس کو درست کرلول۔ اشارہ اس بات کی طرف فرادیا کہ اس جمونیزی کو اور اس گھر کو درست کرتے ہوئے ذہن میں بیات نہ آجائے کہ بیر میرا بیشہ کا گھر ہے اور بیشہ بجھے اس میں رہنا ہے۔ بلکہ بید خیال رکھنا کہ تمہیں تو آ کے جانا ہے۔ بید گھرت تمہارے سفر کی ایک منزل ہے سفر کی منزل میں بفتدر ضرورت انتظام کرلو اس سے زیادہ مت کرو۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بید انداز ما۔

### کیا دین پر چلنامشکل ہے؟

بعض او قات ان احادیث کو پڑھ پڑھ کر ہم جیے کم ہمت لوگوں کے ذہن بی بین خیال پیدا ہونے گئا ہے کہ چردین پر چلنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ یہ حضرت ابو ہریہ ابو ہریہ ہی قویہ نہیں ہے کہ اشتے دن کی بحوک برداشت عمل کر کے دکھادیا۔ ہمارے بس بی تو یہ نہیں ہے کہ اشتے دن کی بحوک برداشت کرلیں۔ اور ایک چادر او ڑھ کر اپنی زندگی گزار لیں اور انپے رہنے کی جمونیروی بھی ہو تو اس کی مرمت نہ کریں اور اگر مرمت کرنے گئیں تو اس وقت یہ خیال ہو کہ قیامت کا وقت تریب آنے والا ہے ۔ فوب سمجھ لیجئا یہ واقعات سائے کا نیے مقصد نہیں ہے کہ دل بیں بایوسی پیدا ہو، بلکہ یہ واقعات سائے کا نیا حضور اقدس جناب محمد دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ حضور اقدس جناب محمد مسلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ دبنیت پیدا فرائی جس کا اعلیٰ ترین معیار وہ تھا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان اس والی معیار پر جہنے کے بعد ہی نجات حاصل کرسکے گا، بلکہ ہر انسان کی طاقت اور استطاعت الگ الگ ہے، اور الله تعالی سے کوئی تھم انسان کی طاقت اور استطاعت دیادہ نہیں دیا۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

''دیتے ہیں ظرف قدح خوار دکھے کر''۔ لینی جتنا جس شخص کا ظرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے ظرف کے مطابق اس کے ساتھ معالمہ فرماتے ہیں۔

### کاش ہم حضور ﷺ کے زمانے میں ہوتے

چنانچہ بعض او تات ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہم ہم ہی دخور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی۔ جہاد اور غزوات میں آب کے ساتھ شریک ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی مصلحت ہے کہ انہوں نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا، اگر ہم اپنی موجودہ مطاحیت اور موجودہ ظرف کے ساتھ جو آج ہمارے اندر ہے۔ اس دور میں ہوتے یہ قو شاید ابوجمل، ابولب کی صف میں ہوتے۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم ابھیں کا ظرف تھا، اور ان کی استطاعت تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے مشکل طالت میں ساتھ دیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کا ایسے مشکل طالت میں ساتھ دیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہاری استطاعت کے مطابق تبہارے ذمہ یہ کام ہے کہ دنیا کی محبت اور اس کی حرص تمبارے دل میں نہ ہو۔ محبت اور حرص کے بغیردنیا کو اپناؤ، اور دنیا کو جائز اور حرص تمبارے دل میں نہ ہو۔ محبت اور حرص کے بغیردنیا کو اپناؤ، اور دنیا کو جائز اور دنیا کو جائز اور دنیا کو جائز اور دنیا کو اپناؤ، اور دنیا کو جائز اور دنیا کو جائز اور دنیا کو جائز اور دنیا کو بیان سے کہ دنیا کو بیان ہو جس سے کہ دنیا کو بیان ہو اور حرام طریقوں سے پر بیز کو جس سے بے دنیت ہونے کے لئے کائی ہے۔

### حضرت تھانوی اینے دور کے مجدد تھے

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس الله سرہ حقیقت میں وہ ہمارے دور میں حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور اپنے عہد کے بجدد ہیں۔ چنانچہ وہ ہمیں بتاگئے کہ ہمیں ہماری صلاحیت اور ظرف کے مطابق کیا کرنا
ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ شاید بد بات ان سے ذیادہ بہتر انداز میں کوئی اور نہ بتا سکے
گا۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں اس بارے میں ایک اصول بتادیا کہ دنیا کتنی حاصل کرو
اور کس درسے میں حاصل کرو اور دنیا سے ساتھ کس طرح کا محالمہ کرو۔ یہ اصول
اصل میں تو مکان کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ آدمی کیسا مکان بتائے؟ لیکن یہ اصول
تمام ضروریات زندگی پر لاکو ہوتا ہے۔

#### م کان بنانے کے حیار مقاصد

بنانچ انہوں نے یہ اصول بیان فرایا کہ مکان چار مقاصد کے لئے بنایا جاسکا ہے۔ پہلا مقصد ہے "رہائٹ"۔ یعنی انہا مکان جس جس آدی رات گزار سے اور اس کے ذریعہ دھوپ بارش، مردی اور گری سے مفاظت ہوجائے۔ اب یہ ضرورت ایک جمونیوی کے ذریعہ بھی پوری ہو عتی ہے۔ اس مقصد کے تحت مکان ضرورت ایک جمونیوی کے ذریعہ بھی پوری ہو عتی ہے۔ اس مقصد کے تحت مکان مانتا جائز ہے ۔ دو سرا مقصد ہے "آسائٹ کے ساتھ ہو۔ مثلاً تبونیوی اور پکے مقد یہ یہ اسائٹ میں آرام اور آسائٹ کے ساتھ ہو۔ مثلاً تبونیوی اور پکے مکان میں انسان جول توں گزارہ تو کرلے گا لیکن اس میں آسائٹ طاصل نہیں ہوگ موجائے اور آرام نہیں کے گا۔ ہوسکا ہے کہ بارش کے اندر اس میں سے بانی نیکنا شروع ہوجائے اور اس میں دھوپ کی تیش بھی اندر آرہی ہے۔ اس لئے آسائش حاصل کرنے کے لئے مکان کو پکا بناویا تو یہ آسائش بھی جائز ہے۔ اس لئے آسائش حاصل کے دیرا درجہ "آرائش" یعنی اس مکان کی سجاوت، آپ نے مکان تو پکا بنالیا اور اس کی وجہ سے آپ کو رہائش ماصل ہوگئی لیکن اس کی ویواروں پر پلاسٹر نہیں کیا ہوار تہ س پر رنگ و روغن ہوں آب اب رہائش بھی حاصل ہواور فی الجملد آسائش بھی حاصل ہواور فی الجملد آسائش بھی حاصل ہو اور فی الجملد آسائش بھی حاصل ہو اور فی الجملد آسائش بھی حاصل ہو دوغن نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس پر رنگ و روغن نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس پر رنگ و روغن نہیں ہے۔ اس مکان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت خوش نہیں : وقی۔ اب جب آپ آب اس مکان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت خوش نہیں : وقی۔ اب

اہند دل کو خوش کرنے کے لئے رنگ و روغن کر کے پچھ ذیب و زینت کرلے تو یہ بھی کوئی گفاہ نہیں۔ اللہ تعالی کی طرف ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ بشرطیکہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لئے یہ آرائش دالا کام کرے ۔ چوتھا درجہ ہے "نمائش" لینی اس مکان کے ذریعہ ربائش کا مقصد بھی حاصل ہوگیا۔ آسائش اور آرائش کا متصد بھی حاصل کرلیا۔ اب یہ دل چاہتا ہے کہ اپنے مکان کو ایسا بناؤں کو دیکھنے دالے یہ مہیں کہ بم نے فلال شخص کا مکان دیکھا اس کو دیکھ کر اس کی خوش ذوتی کی داو دیلی پڑتی ہے اور اس کی مالداری کا پہت چانا ہے۔ اب اگر اس متصد کو حاصل کی داو دیلی پڑتی ہے اور اس کی مالداری کا پہت چانا ہے۔ اب اگر اس متصد کو حاصل کی داو دیلی بڑتی ہے اور اس کی مالداری کا پہت چانا ہے۔ اب اگر اس متصد کو حاصل کرنا ہوائش ماصل کرنا ہوائش حاصل کرنا ہوائش حاصل کرنا جائش حاصل کرنا جائش حاصل کرنا جائش حاصل کرنا جائن کی خرش ہے جو چربھی حاصل کی جائی وہ حرام ہوگی۔ کوئی کام کرنا جائم اور ناجائن کی غرش ہے جو چربھی حاصل کی جائی وہ حرام ہوگی۔

### ''قناعت'' كاصيح مطلب

یہ تفسیل ای لئے عرض کردی تاکہ "قاعت" کا صحیح مطلب سمجے میں آجائے۔ "قاعت" کے معنی بیہ ہیں کہ ہو پچھ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ اس پر آدی راضی اور خوش ہوجائے۔ لیمن "قاعت" کے ساتھ آگر آدی کے دل میں بیہ خیال پیدا ہورہا ہے کہ میرے مکان میں فلال تکلیف ہے۔ بیہ دور ہوجائے، اور میں جائز طریقے سے اور حلال آلم نی سے اس تکلیف کو دور کرتا چاہتا ہوں تو یہ "آسائش" کے اندر داخل ہے اور جائز ہے۔ یہ خواہش "حرص" کے اندر داخل نہیں۔ یا مثلاً آگر ایک شخص نے یہ سوچا کہ میرا مکان ویسے بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ لیمن جب میں داخل ہوں تو بھے دیجھے دیجھے میرا مکان ویسے بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ لیمن جب میں داخل ہوں تو بھے دیجھے دیکھنے میں اچھا نہیں گلتا۔ اس لئے دل چاہتا ہے کہ

اس بیل کچھ سزہ و فیرہ لگا ہوا ہو تاکہ دیکھنے بیل اچھا گے اور میرا دل خوش ہوجایا کرے۔ اب وہ اپ دل کو خوش کرنے کے لئے یہ کام کرتا ہے تو یہ حرص بیل را فل نہیں۔ بٹرطیکہ اس کام کو کرانے کے لئے جائز اور طال طریقہ افتیار کرے۔ ناجائز اور حرام طریقہ افتیار نہ کرے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مکان بیل تمام ہولئیں ناجائز اور حرام طریقہ افتیار نہ کرے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مکان بیل تمام ہولئیں حاصل ہیں۔ اچھا بھی لگا ہے۔ آرام بھی ہے لیکن میرے مکان کو دیکھ کر لوگ یہ بیل جس محلے بیل دہ ہوئے کر لوگ یہ مکان دو مرول کے مکانوں کے ساتھ تھے تیس کرتا، بلکہ میرے مکان کو دیکھ کر ایسا مطوم ہوتا ہے کہ مالداروں کے محلے بیل کوئی نیچلے درجے کا آدی آگیا ہے۔ اب مصل موجود ہوتا ہوں اس کی تمائش ہو، لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کو دیکھ کر لوگ بھے دولت مند سمجھیں۔ اس وقت یہ کام کرتا جام کریں اور اس کو دیکھ کر لوگ بھے دولت مند سمجھیں۔ اس وقت یہ کام کرتا حرام مریف افتیار ہو دیکھ کر لوگ بھی خوص کریا دور سرے مالڈ رشوت کی آمائی ہو دولت مند سمجھیں۔ اس وقت یہ کام کرتا جام کرتا ہے۔ مثلاً رشوت کی آمائی ہو دولت مند آمائش نور آرائش حاصل کرنا جاہتا کرتا ہے۔ مثلاً رشوت کی آمائی کے ذریعہ وہ یہ آمائش نور آرائش حاصل کرنا جاہتا ہوں کا جن مار کر یہ چیز حاصل کرنا جاہتا ہوں کہ دو مرے کریا دو مرے کا جن مار کر یہ چیز حاصل کرنا جاہتا ہو تھے ہار دو مرے کریا دو مرے کا جن مار کر یہ چیز حاصل کرنا جاہتا ہو تھے ہا ہو جہ بھی داخل ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔

# تم از كم اد في ورجه حاصل كرليس

بہرطال محلبہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو طالات میں نے آپ کو سنائے۔ اس کا معمد یہ بیان کرنا تھا کہ وہ تو اعلی درجے کے لوگ تھے۔ اگر ہم اپنی کروری کی وجہ سے محلبہ کرام کے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اس کا ادنیٰ ورجہ تو طامل کرنے کی قکر کریں جس کو معنزت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرالیا ہے اور یہ درجہ اس دفت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک دنیا کی بے ٹباتی اور آخرت کی فکر اور موت کا دھیان انسان کے اندر پیدا نہ ہوجائے۔ آج انسان

سالہا سال کے منصوبے بنارہا ہے۔ اس کو یہ پت نہیں کہ وہ کل بی اس دنیا ہے رفصت ہوجاتا ہے۔ لہذا ایسے لبے رفصت ہوجاتا ہے۔ لہذا ایسے لبے فیصن ہوجاتا ہے۔ لہذا ایسے لبے منصوبے بنائے ہے پربیز کرے اور صرف بقدر منرورت دنیا کے مال و اسباب پر تناعت کرے۔ اس قناعت کے ذریعہ اللہ تعالی دنیا میں بھی راحت عطا فرما میں گاور آخرت میں بھی سکون ملے گااور اس کا طریقہ وہ ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماریا کہ اینے ہے یہ والے کو دیکھو اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرد۔ اینے ہے اوپر کی طرف مت دیکھو، اس لئے کہ اوپر کی توکوئی انتہا نہیں ہے۔

### ایک بیہودی کاعبرتناکِ قصہ

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہودی کا قصہ تکھا ہے کہ اس نے مال و دولت کے بہت فرانے بع کر رکھے تھے۔ ایک دن وہ فرانے کا معائد کرنے کے ارادے سے چا۔ فرانے پر ایک چوکیدار بھایا ہوا تھا لیکن وہ یہ دیکنا چاہتا تھا کہ کہیں چوکیدار تو فیانت نہیں کررہا ہے۔ اس لئے اس چوکیدار کو اطلاع دیے بغیروہ فود اپنی خفیہ چائی سے قرانے کا تالہ کھول کر اندر چلاکیا۔ چوکیدار کو پہۃ نہیں تھا کہ مالک معائد کے لئے اندر کیا ہوا ہے۔ اس نے جب یہ ویکھا کہ فرانے کا دروازہ کھا الک معائد کے لئے اندر کیا ہوا ہے۔ اس فی جب یہ ویکھا کہ فرانے کا دروازہ کھا کہ موائد کے اندر کھا کہ دروازہ کھا کہ دروازہ کیا اندر معائد کرتا رہا۔ قرانے کی سرکرتا رہا جب معائد سے فارغ ہو کر باہر نگلنے کے لئے دروازے کے پاس آیا تو دیکھا کہ دروازہ باہر ہیں بنا ہوک دروازہ باہر ہیں بیوک دروازہ باہر ہیں بیا کہ دروازہ باہر ہیں گئا ہو کہ اندر سونا چاندی کے فیمر لئے ہوئے ہیں لیکن بھوک منانے کے اندر بھوک ادر بیاس کی شدت سے منانے کے ان کو کھا نہیں مکتا تھا۔ بیاس لگ دروک ادر بیاس کی شدت سے مناس نہیں بیا سکا۔ اس کے ذریعہ اپنی قبل فرائے ہیں کہا۔ اس کئا اللہ تعالیہ بیاس کی موت کا سب بن کیا۔ اس گئا اللہ تعالیہ بین کیا۔ اس گئا اللہ تعالیہ بیا کہا کہ دروائے ہیں کہا۔ اس گئا اللہ تعالیہ بیا کہ دروائے ہیں کہا۔ اس گئا اللہ تعالیہ بیا کہ دروائی خوان دیدی اور وئی خزانہ اس کی موت کا سب بن کیا۔ اس گئا اللہ تعالیہ تو بیا کہا ہوئی کے اندر بھوک ادر بیاس کی شدت سے تعالی فرائے ہیں کہا۔ اس گئا اللہ تعالیہ تعالیہ کیا کہا کہا کہا کہا کہا تھا تھائی فرائے ہیں کہا۔

وُالنَّمَا يُولِدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ اللهُ ال

لیمی اللہ تعالی بعض اہل دنیا کو اس دنیا ہی کے ذریعہ اس دنیاوی زندگی میں عذاب دیتے ہیں۔ اگر اس عذاب سے بچناہے تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ اپنے سے أور مت دیکھو۔ این سے سے اگر اس عذاب کو دیکھو، اور اللہ تعالی کا شکر اوا کرو۔ البتہ جائز صدود میں رہ کر اپنی جائز ضروریات پوری کراو۔ باتی مبح و شام دن رات دنیا کو جمع کرنے کے اندر جو اشحاک اور جو فکر ہے۔ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔

#### ایک تاجر کاعجیب قصه

حعزت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان جن آیک قصہ تکھا ہے کہ جن آیک مرتبہ سفر کردہا تفاہ سفر کے دوران آیک تاج کے گھر دات گزار نے کے لئے قیام کیا۔ اس تاج نے ساری رات میرا دماغ چاٹا وہ اس طرح کہ اپنی تجارت کے ساری رات میرا دماغ چاٹا وہ اس طرح کہ اپنی تجارت کے سارے قصے بخصے سناتا رہا کہ فلال ملک جن میری بیہ تجارت ہے۔ فلال جگہ میری بیہ تجارت ہے، فلال جگہ اس چیز کی دکان ہے، فلال ملک سے بیہ چیز در آلہ کرتا ہوں، بیہ چیز برآلہ کرتا ہوں، بیہ چیز در آلہ کرتا ہوں، بیہ چیز برآلہ کرتا ہوں۔ ساری رات قصے سنا کر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب آردو کیں تو بوری ہوگئ ہیں اور میری تجارت پروان چارہ کی البتہ اب صرف ایک آخری سنر کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرا وہ سنر کامیاب ہوجائے تو پھر آس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کرلونگا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر بیٹھ کر گزار اس

شیخ سعدی نے پوچھا کہ وہ کیا سفر ہے؟ اس تاجر نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فاری گندھک لے کر چین جاؤں گا۔ اس لئے کہ میں نے سا ہے کہ وہ چین میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہوجاتی ہے۔ پھر چین سے چینی برتن لے کر روم میں فروخت کروؤ کا اور دیاں سے روی کیڑا لاکر ہندوستان میں فروخت کرو آگا اور دیا۔

ہندوستان سے فولاد خرید کر طلب (شام) میں لے جاکر فروخت کرونگا اور طلب سے شیشہ خرید کر میں میں فروخت کرونگا اور بھروہاں سے مینی چادر لے کرواپس فارس آجاؤں گا۔ فرض ہے کہ اس نے ساری دنیا کے ایک سفر کا منصوبہ بتالیا اور شخ سعدی سے فرمایا کہ بس! اس ایک آخری سفر کا ارادہ ہے۔ اس کے لئے آپ وعاکردیں۔ اس کے بعد میں قناعت سے اپنی دکان پر بقید ذندگی گزار دونگا۔ اس دقت بھی بی اس کے بعد میں قناعت سے اپنی دکان پر بقید ذندگی گزار دونگا۔ اس دقت بھی بی خیال ہے کہ سب بھی کرنے کے بعد بھی باقی ذندگی دکان پر بی گزار لے گا۔ شخ خیال ہے کہ سب بھی کرنے میں کہ جب میں نے اس کے سفرگی روئیداد سی قو میں سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے سفرگی روئیداد سی قو میں لے اس سے کہا کہ ۔

آن شنیدی که در محرات خور بار ستور بار سالارے بیفتاد از ستور گفت جیم نگ دنیا دار را با تناعت برکند یا خاک مور

فرمایا کہ تم نے بیہ قصد سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سمان اس کے اونٹ بھی مرابڑا سمان اس کے اونٹ سے گرا ہوا پڑا ہوا تھا اور ایک طرف اس کا اونٹ بھی مرابڑا تھا اور و مری طرف وہ خود بھی مرابڑا تھا۔اس کا وہ سامان زبان حال سے سید کہد رہا تھا کہ ونیا دارکی شک نگاہ کو یا تو قتاعت پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے۔ اس کے بر کرنے کا کوئی شروع مرابع سفیدی، حکامت نبر ۲ سفیدہ)

### یہ مال بھی آخرت کاسامان ہے

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان قرائے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اُورِ مسلط ہوجاتی ہے تو پھراس کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ ہے دنیا کی محبت جس سے منع کیا کمیا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو، اور پھراللہ تعالی اپی

رحمت سے مال دیدے اور اس کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہ ہو، اور وہ مال اللہ تعالی کی پیروی میں رکاوٹ نہ سے۔ وہ مال اللہ تعالی کے احکام بجالانے میں صرف ہو اور اس کے ذریعہ انسان جنت کمائے تو وہ مال پھر دنیا نہیں ہے، وہ مال بھی آ خرت کا سامان ہے۔ لیکن اگر اس مال کے ذریعہ آخرت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو وہ دنیا ہے جس سے روکا کیا ہے۔

### ول مصد دنیای محبت کم کرنے کاطریقه

اور دنیا کی محبت دل سے نکالنے اور آخرت کی محبت دل میں لانے کا طریقہ یہ کہ تھوڑا سا وقت نکال کر انسان اس بات کا مراقبہ کرے کہ یہ دن رات ہم فقلت میں جٹا ہیں۔ مرنے سے عافل ہیں۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے عافل ہیں۔ حساب و کتاب سے عافل ہیں۔ جزا اور سزا سے عافل ہیں۔ آخرت سے عافل ہیں اور اس فقلت کی وجہ سے آخرت اور موت کا خیال ہمی نہیں آتا۔ اس لئے تھوڑا سا وقت نکال کر انسان یہ مراقبہ کرے کہ ایکدن مرونگا، اس وقت میراکیا طال ہوگا؟ اور کس طرح اللہ تعالی کے سامنے بیشی ہوگی؟ کس طرح سوال و جواب ہوئی، اور کس طرح اللہ تعالی کے سامنے بیشی ہوگی؟ کس طرح سوال و جواب ہوئی، اور کھے کیا جواب دیتا ہوگا۔ روزانہ ان باتوں کا استحضار کرے۔ حضرت ہوئی، اور جھے کیا جواب دیتا ہوگا۔ روزانہ ان باتوں کا استحضار کرے۔ حضرت ہوئی، قدس اللہ سرہ فراتے ہیں کہ آگر کوئی آدی روزانہ ان باتوں کا مراقبہ کرے تو پہند ہی ہفتوں ہیں انشاء اللہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل رہی

### اس کو بوری دنیادیدی گئی

ایک صدیت میں حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:
﴿ مَنُ اَصِّبَحَ مِنْكُمْ اَمِناً فِی سِرْبِهِ مُعَافاً فِی جَسَدِهِ
عِنْدَهُ قُوْهُ يُومِهِ فَكَانَكُمَا حِيْزَتْ لَهُ اَلدُّنْهَا ﴾
عِنْدَهُ قُوْهُ يُومِهِ فَكَانَكُما حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْهَا ﴾
(ترفری، ابواب الزحد، باب ماجاء في الزحاده في الدنا)

یعتی ہو شخص اس طرح صبح کرے کہ اس کو تین چیزیں حاصل ہوں۔ ایک بید کہ وہ اپنے سرچھپانے کی جگہ میں بے خوف ہو ایوں اپ سرچھپانے کی جگہ میں بے خوف ہو ایعتی اپنے گھرییں بے خوف ہو اور اس کو کسی دسٹمن کا یا کسی ظالم کے ظلم کا خطرہ نہ ہو اور دو سرے یہ کہ اس کے بدن میں اس کو تکلیف نہ ہو بلکہ صحت اور عافیت کی حالت میں ہو، کوئی بیاری نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا انتظام موجود ہو۔ جس شخص کو یہ تین چیزیں حاصل ہوں۔ اس کو گویا کہ پوری کی پوری دنیا تمام اسباب کے ساتھ جمع کرکے دیدی گئی ہے۔ لہذا اگر کسی کو یہ تین چیزیں حاصل ہو گئیں۔ اس کی دنیا کی ضرورت پوری ہوگئی۔ اس کی واقعت اس گئی اور ایسے شخص کو ناشکری میں نہیں جٹلا ہونا اور ضرورت کے طابق دنیا مل گئی اور ایسے شخص کو ناشکری میں نہیں جٹلا ہونا حاصے۔

### ان تعمتوں پر شکرادا کرو

بچائے۔ بیہ بری ناشکری کا کلمہ ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ حقیقت میں تو بھے اللہ تعالی کی کوئی نعبت تو میسر نہیں ہے۔ تکلیفوں کا عالم ہے لیکن میرانی حوصل ہے کہ میں اس کو گزار رہا ہوں اور وقت پاس کررہا ہوں۔ مالا تکہ جب تم سے کوئی پو بھے کہ کیا حال ہے؟ کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالی کی جو نعیس حہیں میسر بیں۔ ان کا دھیان کرو اور پہلے ان کا شکر اوا کرو کہ الجمداللہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے بری نعیش عطا فرائی بیں اور اگر تھوڑی بہت کوئی تکلیف ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالی سے کہہ دو کہ یا اللہ! آپ نے جھے بے شار نعیش مطا فرائی بیں بارے میں اللہ تعالی سے کہہ دو کہ یا اللہ! آپ نے جھے بے شار نعیش مطا فرائی بیں اور یہ جو تکلیف ہے ہے میں نعمت ہی کا ایک عنوان ہے لیکن میں کزور اور یہ دور، اس تکلیف کو دور اور اس تکلیف کو دور اس تکلیف کو دور اس تکلیف کو دور الفاظ کہو۔ یہ مت کہو کہ میں بری مشکل سے ذندگی گزار رہا ہوں۔

### أونيح أونيح منصوب مت بناؤ

یہ زندگی کا گزرنا اس لئے مشکل گلآ ہے کہ اسپ ذہن میں پہلے ہے ایک بہت برا منعوب بیالیا کہ ونیا کا یہ سالمان اور اسباب حاصل کرنا ہے۔ مثلاً میرے پاس اتنا شاندار بگلہ ہونا چاہئے۔ ایک شاندار کار ہوئی چاہئے۔ این تجارت ہوئی چاہئے۔ اتنا بینک بیائس ہونا چاہئے۔ اینی تجارت ہوئی چاہئے۔ یہ منعوب پہلے سے بیالیا۔ پھر اگر اس منعوب کے مطابق کسی چزیس کی رہ مگی تو بس اب ناشکری کرنے گئے کہ ہم تو زندگی گزار رہے جیں۔ اس حدیث میں حضور اقد سلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم نے یہ جو بڑے منعوب بنا رکھے جیں۔ یہ بوی سخت فلطی کی ہے۔ اس لئے کہ آگر تمبیں تین باتیں حاصل بیا رکھے جیں۔ یہ بوی سخت فلطی کی ہے۔ اس لئے کہ آگر تمبیں تین باتیں حاصل بین۔ ایک یہ کہ میں عافیت ہے۔ بین۔ ایک یہ کہ میریں تم اطمینان سے ہو۔ دو سرے یہ کہ جم میں عافیت ہے۔ تیسرے یہ کہ ایک دن کا ابنا اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام موجود ہو تیسے تیسرے یہ کہ ایک دن کا ابنا اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام موجود ہو تیس ساری دنیا بل مخی ۔ اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ بات بٹھالے کہ بس ان

تمن چیزوں کا نام دنیا ہے جو مجھے ملتی ہے تو اس کے بعد اگر اس کو ان تین چیزوں سے زیادہ دنیا ملے گی تو وہ شخص شکر اوا کرے گا کہ بیں مستحق تو کم کا تھا لیکن اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے زیادہ دیدیا اور اگر اس سے زیادہ چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ شخص کم از کم ناشکری نہیں کردگا بلکہ وہ یہ سوچ گا کہ دنیا اتن ہی تھی جو مجھے ملتی چاہئے تھی اور وہ مل محق ہر بہرحال، ہماری سب سے بنری فلطی یہ ہے کہ ہم بہلے ہے بنرے بنرے منصوبے خود بنالیتے ہیں۔ پھر اس میں جب کوئی کو تاہی رہ جاتی ہے تو ناشکری کردیتے ہیں۔ اس حدیث میں اس فلطی کا ازالہ فرمادیا کہ ایسے بنرے بنرے منصوبے تی مت بناؤ۔

### استكلے دن كى زيادہ فكر مت كرو

اب ایک سوال ذہن ہیں ہے پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم فی صرف ایک دن کے کھانے کا ذکر فرایا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک دن کا کھانا سوجود ہے تو ساری دنیا تمہیں مل کی تو پھر اسکلے دن کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد آئدہ کیا ہوگا؟ بات دراصل ہے ہے کہ اس حدیث کے ذریعہ اشارہ اس بات کی طرف فرادیا کہ بھائی! اسکلے دن کا کیا ہے کہ وہ آئے گایا نہیں آئے گا اور جس مالک نے فرادیا ہے کہ وہ مالک کل بھی دیگا۔ اللہ تعالی نے صاف صاف فرادیا ہے:

می مطافرایا ہے کہ وہ مالک کل بھی دیگا۔ اللہ تعالی نے صاف صاف فرادیا ہے:

می میں دیا فرایا ہے کہ وہ مالک کل بھی دیگا۔ اللہ تعالی اللہ ورڈ فلھا وی علیم کی الکروں الا تعکمی اللہ ورڈ فلھا وی علیم کی میں است فرادیا ہے:

یعنی زمین پر چلنے والا جو کوئی جاندار ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا رزق اسپنے ذمہ کے رکھا ہے اور اللہ تعالی اس کا مستقل ٹھکانہ بھی جائے ہیں اور اس کا عارمنی شمکانہ بھی جائے ہیں اور اس کا عارمنی شمکانہ بھی جائے ہیں۔ اس کا رزق وہیں پہنچائیں گے۔ لہذا آئندہ کل تم ممنت کرنا اور اللہ تعالی جہیں اللہ تعالی جہیں رزق عطا فرمائیں گے۔ لہذا کل کے لئے اللہ تعالی جہیں رزق عطا فرمائیں گے۔ لہذا کل کے لئے اللہ تعالی پر بھروسہ کرو اور آج جو رکھے ہیسر

ہے۔ اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو۔ اس کے کہ شکر کرنے پر اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ: کَینِنْ شَکَوْتُ مَ لَازَینْ کَنَیْکُمْ اگر تم شکر کروگے تو تنہیں اور زیادہ دوں گا۔

### سکون اور اطمیتان قناعت میں ہے

اس مدیث سے دو سرا سبق ہے ملا کہ دنیا میں اظمینان اور عافیت کا راستہ "قاعت" کے علاوہ بچھ نہیں ہے۔ بعنی جائز طریقے سے مناسب تدبیر کے تحت بھنا کچھ اللہ تعالی نے عطا فرمادیا۔ اس پر مطمئن ہوجائے۔ زیادہ کی حرص اور ہوس شرک سے۔ اس کے علاوہ ونیا میں نوش رہنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بال و دولت کے انبار لگالو۔ بینک بیلنس کے انبار لگالو، کوشیاں بنالو، کاریں رکھ لو، نیکن اگر قاعت نہیں ہو قیمر ان کوشیوں اور بنگلوں میں بھی حمہیں سکون نہیں سلے گا۔ اس مال و دولت حمہیں سکون نہیں سلے گا۔ اس مال و دولت کے وہر میں بھی سمون نہیں سلے گا اور اگر قناعت کی دولت حمہیں حاصل ہے تو پھر ایس بھی سکون نہیں سلے گا اور آگر قناعت کی دولت حمہیں حاصل ہے تو پھر ایقین رکھو کہ چٹنی روئی میں بھی حمہیں وہ مزہ آ جائے گا اور وہ اطمینان و سکون میسر آبائے گا جو بری بری کوشی بنگلوں میں اور اعلی درج کے کھائوں میں میسر نہیں آگے گا۔ اس کا تجربہ کرکے دیکے لو۔

#### براے برے دولت مندوں كاحال

آج نوگ دنیا ہی کے پیانے سے ناپ جاتے ہیں۔ چنانچہ جس کے پاس ذیادہ روپ چے جیسے ہیں ہے۔ وہ جب کسی برے دولت مند کو دیکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے بہت ہیں۔ اس کی فیکٹریاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس کے نوکر چاکر ہیں۔ اس کے باس کے باس کے بیس بیٹ بیٹ بیٹ ہیں۔ اس کے فوکر چاکر ہیں۔ اس کے باس بیٹ بیٹ بیلنس ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کروہ سمجھتا ہے کہ یہ آدی بردا خوش تھیب ہے۔ پھراس کو خوش تھیب سمجھنے کے نتیج میں اپنے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیزیں میسر نہیں آئیں اور دل بیاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیسر نہیں آئیں اور دل بیاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیسر نہیں گیا معلوم کہ اس مال و

دولت کے پیچے، اس کو مٹی اور بنگلے کے پیچے اس کو سکون میسرے یا نہیں؟ پونکہ اوگ میرے پاس آکر اپ اندرونی حال بناتے ہیں اس لئے نہ جانے کتے لوگ خور میرے علم میں ایسے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی اس شخص کو اور اس کے ظاہری حالات کو دیکھے گاتو وہ یک شجے گاکہ ونیا کی عظیم ترین دولت اس کو ملی ہوئی ہے۔ کاش میں بھی اس جیسا بن جاؤں۔ اس کو بیہ معلوم نہیں کہ اس کی اندرونی زندگی میں کیا عذاب بریا ہے۔ اور آس مصیبت میں جاتا ہے۔ بڑے بڑے امیراور دولت مندول نے بھے اور آس مصیبت میں جاتا ہے۔ بڑے بڑے امیراور دولت مندول نے بھے ہو رو رو کر بیہ کہا کہ کاش! ہمیں بیہ روپید نہ طاہوتا۔ کاش! ہمیں بیہ دولت میسرنہ آئی ہوتی۔ شاید ہمیں اس کے بغیر زیادہ امن و سکون اور زیادہ عافیت میں جاتی۔

### مكون يبيي سے نہيں خريد اجاسكتا

بہرمال، یہ راحت اور سکون پیے ہے نہیں ٹریدا جاسکا اور نہ دولت کے ذریعہ ماسل کیا جاسکا ہے بلد یہ ہو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ اگر چاہیں تو چنتی روئی ہیں ویہ ہی نہ ویں۔ اور اگر نہ چاہیں تو کوشی اور بنگلے ہیں بھی نہ ویں۔ البقا کہاں تک اس کے چنچہ دوڑ لگاؤ کے جہاں تک منعوب بناؤ کے۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فربارہ ہیں کہ دنیا کی اتنی می حقیقت سمجھ لوکہ یہ دنیا بھیشہ رہنے کی جگہ بی نہیں۔ البقا اگر اس دنیا ہیں انتا اگر مل جائے تو بردی غنیمت بات ہے اور جو اللہ تعالیٰ نہیں۔ البقا اگر اس دنیا ہیں انتا اگر مل جائے تو بردی غنیمت بات ہے اور جو اللہ تعالیٰ خالے اگر قناعت کے ذریعہ تمہیں سکون مل جائے گئے۔ اگر قناعت میسر نہیں تو پھر دنیا کے ملل و اسباب ہیں برجے چلے جاؤ گے۔ ممر کون میسر نہیں آئے گا۔ بھو لوگ اربوں کے مالک ہیں۔ اگر ساری ذری بیٹھ کر کھاتے رہیں تب بھی ختم نہ ہو۔ گر پھر بھی اس قکر میں گھے ہوئے ہیں کہ اور مل جائے۔ اور اس کے لئے جائز اور ناجائزہ طلال و حرام سب ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود جائے۔ اور اس کے لئے جائز اور ناجائزہ طلال و حرام سب ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیا۔ اربوں کے مالک ہیں۔ ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیا۔ اربوں کے مالک ہیں۔ ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیا۔ اربوں کے مالک ہیں۔ ارب پہلے یہ دیکھ لوکہ جو دولت تمہارے پاس ہے اس کے اس ہیں ہی ختم نہ ہیں۔ ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیا۔ اربوں کے مالک ہیں۔ ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیا۔ ایک ہیں۔ ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیا۔ ایس کی مالک ہیں۔ ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیا۔ ایس کی مالک ہیں۔ اربوں کے مالک ہیں۔ ایس کیا ہوا ہے۔ اس کیا ہوا ہے۔ ایس کیا ہوا ہو کیا ہوا ہے۔ ایس کیا ہوا ہو کیا ہوا ہے۔ ایس کیا ہوا ہے۔ ایس کیا ہوا ہو کیا ہوا ہے۔ ایس کیا ہوا ہو کیا ہوا ہے۔ ایس کیا ہوا ہو

#### كوكبال استعال كرومي؟

### ونيا كامن گامرين بإزار "لاس اينجلس" بيس

میں پچھلے ہفتہ امریکہ ممیا ہوا تھا۔ وہاں کا ایک شہرے لاس ایجاس، وہاں کے ایک دوست مجھے ایک بازار میں لے سمئے اور بتایا کہ سے بازار دنیا کا سب ہے منگا بازار ہے اور بہال چزیں سب سے منظی بکتی ہیں۔ میں نے بوجھا کہ کتنی منظی بکتی بیں؟ انہوں نے بچھے بتایا کہ بہاں ہر ایک موزے کی جو زی کی تیت دو بزار ڈالر ہے۔ جس کا مطلب ہے پاکستانی تقریباً بچای ہزار رویے کا ایک موزور ٹائی کی قبت تین بزار ڈالر، سوٹ کی تبت دس بزار، پدرہ بزار، بیں بزار ڈالر ہے۔ ایک ایک لاکھ ڈالر کے موث ملتے ہیں۔ ایک وکان کے پاس سے مزرے تو ہمارے میزیان دوست نے بتایا کہ اس دکان کے ایک حصہ میں ہو آدمی خریداری کے لئے جاسکتا ہے اس کے بعد دو سرے مصے میں جائے کے لئے ایک زینہ پر جانا ہے " اس مصے میں سمی شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک اس وکان کا مالک خود اس کو ساتھ لے کرنہ جائے اور وہاں لے جانے کامقصد سے ہوتا ہے کہ مالک اس شخص کو بہت نے کلر کے سوٹ اور بہت ہے ڈیزائن کے سوٹ دکھاتا ہے اور پھرمالک اس کو بیہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے جسم کے لئے کونسا کلر اور کونساڈیزائن مناسب ہوگا اور پھر مالک اس گامک سے صرف محتورہ دینے کے دس ہزار ڈالر وصول کرتا ہے اور سوٹ کی نزیداری کے بیے الگ دینے ہو گئے۔ شہزادہ چارلس نے اس ہے مشورے کے لئے ٹائم مانگا تھا تو جھے مہینے بعد کا اس کو ملاقات کا ٹائم دیا کہ آپ جھے ماہ کے بعد فلاں وفتت ہر آپ تشریف لائمیں تو آپ کو ہناؤں گا کہ آپ کونسے کلر کا سوٹ پینیں اور کونسے ڈیزائن کاسوٹ نہنیں۔

#### اس دولت كادو سرارخ

بات وراصل یہ ہے کہ دولت کی ہوس تو ختم تبیل ہوئی اور اب جب دولت آئی تو اس کو کہاں خرچ کریں۔ چانچہ اس دولت کو خرچ کرنے کے یہ راست کا خرج کرنے ہے اب اس میں دولت خرچ ہوری ہے۔ ہبرطال، ایک طرف تو دولت اس طرح پائی کی طرح بہائی جاری ہے لیکن ابھی ہم لوگ اس مؤک پر ایک میل دور ہی گئے تھے۔ وہاں یہ بجیب منظر دیکھا کہ ہر سکٹل پر بھکاری بھیک مانگ رہ ہیں۔ چنانچہ ایک بھکاری بھیک مانگ رہ ہیں۔ چنانچہ ایک بھکاری جب ہماری گاڑی کے پاس آیا تو میرے دوست نے اس نے کہا کہ اس وقت میرے پاس چنی نہیں ہیں۔ اس بھکاری نے کہا کہ میں ڈالر نہیں مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بین (ریز کاری) ہو تو وہ دید تیجئے۔ اس لئے کہ میں کھانے کو خرس رہا ہوں۔ ایک طرف تو یہ طال ہے اور دو مری طرف دو ہزار ڈالر میں کھانے کو خرس رہا ہوں۔ ایک طرف تو یہ طال ہے اور دو مری طرف دو ہزار ڈالر کے موزے بک رہے ہیں۔ آخر دولت جم کرنے کی کوئی حد اور انتہا تو ہوگ۔ جتنی دولت ہے۔ پہلے اس کو تو خرچ کرلو۔ پھر بعد میں ادر کی گئر کرنا۔ یہ دنیا کی ہوس ایک لئم اس کو تو خرچ کرلو۔ پھر بعد میں ادر کی گئر کرنا۔ یہ دنیا کی ہوس ایس کو تو خرچ کرلو۔ پھر بعد میں ادر کی گئر کرنا۔ یہ دنیا کی ہوس جاتی گیا ہوں ہو بھی بھی نہیں، جاہے جس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں۔ اس کو تو خرج کا ایش نو کہ جس کی ہوتی ہیں، جاہے جس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں۔ اس کو تو جوع البقر "کہا جاتی ہو کہی بھی نہیں بھی بھی نہیں، جاہے جس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں۔ اس کو تو جوع البقر "کہا جس کی بھی بھی بھی نہیں، جاہے جس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں۔ اس کو تو جوع البقر "کہا کہا کی جس بھی بھی نہیں، جاہے جس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں۔ اس کو تو خریا ہونیا کی لئے۔

## م*انقه میں اُٹھنے*والی تھجلی

ہمارے ہی ملک کے ایک بہت بڑے سرمایہ وار جو ملک کے گئے چنے لوگوں میں شار ہوتے ہیں۔ ایک روز میرے پاس آئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے ان شار ہوتے ہیں۔ ایک روز میرے پاس آئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے ان ے کہا کہ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے۔ لوگ آپ کہا کہ اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے۔ لوگ آپ کے اوپر رشک کرتے ہیں۔ اس دولت کو کچھ ایسے کاموں میں بھی خرج کر جیجے جس سے یہ دولت آ خرت میں بھی کار آمد ہوجائے اور اللہ تعالی نے آپ

کو بہت دولت دیدی ہے۔ آپ نے بہت کچھ کمالیا۔ اب توب کر لیجے کہ سود کی لعنت ہے بہیں گے۔ میری بات س کر انہوں نے سود پر بحث شردع کردی کہ سود کیسے حرام ہے۔ سود کے بغیر دنیا میں کمیے گزار ہوگا۔ کمیے تجارت ہوگی۔ میں نے ان کو مجھالا تو آخر میں خاموش ہوگئے۔ پھر خود ہی مجھ سے کہنے گئے کہ مولانا صاحب بات تو آپ صحح کہتے ہیں۔ گرمی اس ہاتھ میں اُٹھنے والی تھبلی کو کیا کردں؟ یہ تھبلی کی طرح بھی ختم نہیں ہوتی۔ چاہ کتنے کار خانے لگالوں۔ کتی فیکٹریاں لگالوں۔ چاہ کتنے کار خانے لگالوں۔ کتی فیکٹریاں لگالوں۔ چاہ کتنا بیک بیلنس جمع کرلوں۔ عمریہ کھبلی ختم نہیں ہوتی اور اس تھبلی کا بہتے ہیں۔ آپ کہ گھراندر سے برباد ہے۔ گھر کا سکون میسر نہیں۔ اولاد کی راحت میسر نہیں۔ آپ کہ گھراندر سے برباد ہے۔ گھر کا سکون میسر نہیں۔ اولاد کی راحت میسر نہیں۔ آپ میں لڑائی جشکڑے ہیں۔ تو دولت تو بہت ہے لیکن راحت اور آرام میسر نہیں۔

#### ونيا كامالدار ترين انسان " قارون"

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے قارون کے فڑائے کا ڈکر کرتے ہوئے قربایا: ﴿ وَإِنْ مَا اللّٰهِ تَعَالَىٰ ہِ قَربایا: ﴿ وَإِنْ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِلْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

یعن اس کے خزانے کی صرف چاہیاں اتن بھاری تھیں کہ ایک ہوی جماعت ال کر اس کو اٹھایا کرتی تھی۔ اس کی چاہیاں اٹھانا ایک آدی کے بس میں نہیں تھا۔ جب وہ اپنی دولت لے کرلوگوں کے پاس سے گزرا تو بعض لوگوں نے اس کی دولت و کھے کر کہا:

﴿ يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُولِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيمُ ﴾ عَظِيْم ﴾

کاش وہ دولت ہمیں ہمی فی ہوتی۔ جیسی دولت قارون کو لمی ہے۔ وہ تو ہڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بدلوگ قارون کی ظاہری حالت کو دکھے رہے تھے کہ چونکہ وہ بڑی دولت رکھنے والا ہے۔ اس لئے بڑا قائل رخک ہے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی اس مال و دولت کے پیچھے کیا عذاب چھیا ہے۔ چنانچہ جب بعد میں لوگوں نے قارون کا انجام دیکھا تو انہی لوگوں نے بہیں قارون جیسا نہیں بنایا۔ برطال، ونیا کے مال و اسباب کی کوئی حد تک نہیں۔ کہاں تک تم اس کے پیچھے دوڑو گے؟ کہاں تک تم اس کے پیچھے دوڑو گے؟ کہاں تک تم اس کے پیچھے دار نہیں آئے گا۔ اگر قرار آئے گاتو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ قرار نہیں آئے گا۔ اگر قرار آئے گاتو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت میں آئے گا کہ قناعت انتھار کرلو۔ "قناعت" کا مطلب یہ کے کہ مناسب اور جائز تدبیر کے تحت حلال طریقے سے جو پیچھ مل رہا ہے۔ اس کو اینے لئے کائی سیجھو اور اس پر مطمئن ہوجاؤ۔ جس دن یہ "قناعت" حاصل کی تو انشاء اللہ، اللہ تعالی کی رجمت سے دنیا کا تھو ڈا بہت اسباب جو حمیمیں میسر ہے اس اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو بڑے بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو سبیں دریت سرطیہ داروں اور دولت مندوں کو میسر نہیں۔

### حضرت مفتى محمد شفيع صاحب كاليك واقعه

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیہ جب پاکستان تشریف لائے تو اس وقت حکومت نے وستور ساز اسمبلی کے ساتھ ایک «تعلیمات اسلامی بورڈ" بنایا تھا۔ حضرت والد صاحب کو بھی اس کا ممبربتایا گیا، یہ بورڈ حکومت بی کا ایک شعبہ تھا۔ ایک مرتبہ حکومت نے کوئی کام گزیو کردیا تو حضرت والد صاحب نے اخبار میں حکومت کے خلاف بیان دیدیا کہ حکومت نے یہ کام غلط کیا ہے۔ بعد میں حکومت کے بچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ مصرت! آپ تو حکومت کے خلاف یہان دیدیا؟ حضرت! آپ تو حکومت کا حصہ ہیں۔ آپ نے حکومت کے خلاف یہان دیدیا؟ حالانکہ آپ "تعلیمات اسلامی بورڈ" کے رکن ہیں۔ اور یہ بورڈ "وستور ساز اسمبلی" کا حصہ ہے۔ حکومت کے خلاف بے بیان دیدیا؟ اسمبلی" کا حصہ ہے۔ حکومت کے خلاف بے بیان دیدیا؟

جواب میں حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ رکتیت کی اور مقصد کے کئے تبول نہیں کی تھی۔ صرف دین کی خاطر قبول کی تھی اور دین کے ایک خادم کی میٹیت سے یہ میرا یہ فرض ہے کہ جو بات میں حق سمجموں وہ کہہ دون۔ جاہے وہ ہات حکومت کے موافق بڑے یا مخالف بڑے۔ میں اس کا مکلّف نہیں۔ بس اللہ تعالی کے نزویک جو بات حل ہے وہ واضح کروں۔ رہا رکنیت کا سکلہ۔ یہ رکنیت کا معالمه میری مازمت نہیں ہے۔ آپ کومت کے خلاف بات کہتے ہوئے ورس کیونکہ آپ حکومت کے ایک لمازم افسریں۔ آپ کی منخواہ دو ہزار رویے ہے۔ اكريد ملازمت چھوٹ مئى تو پيرآپ نے زندكى كزارنے كاجو نظام بنا ركھا ہے وہ نہيں چل سکے گا۔ میرا یہ طال ہے کہ جس دن جس نے رکنیت قبول کی تھی ای دن استعنیٰ لکھ کر جیب میں ڈال لیا تھا کہ جب مجمی موقع آئے گا پیش کردوں گا۔ جہاں تک ملازمت کامعالمہ ہے تو مجھ میں آپ میں بد فرق ہے کہ میرا سرے یاؤں تک زندگی کاجو خرچہ ہے وہ دو رویے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کئے اللہ کے فضل و کرم ے میں اس تخواہ اور اس الاؤلس کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ دو رویے اگریبال سے نہیں ملیں سے تو مہیں بھی مزدوری کر کے کمالوں کا اور اینے ان دو روپ کا خرچہ ہورا کرلوں گا اور آپ نے اٹی زندگی کو الیابتایا ہے کہ دوسو روپے ہے کم میں آپ کا سوٹ نہیں بنآ۔ اس وجہ ہے آپ حکومت ہے ڈرتے ہیں کہ تہیں لمازمت نہ چھوٹ جائے۔ مجھے الحمداللہ اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔

### آمدنی اختیار میں نہیں خرج اختیار میں ہے

ای طرح والد صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آمدنی برحانا انسان کے افتیار میں جب البندا خرچ کم کرنا انسان کے افتیار میں ہے۔ البندا خرچ کم کر کے قاعت افتیار کرلو۔ انشاء اللہ کوئی پریٹائی نہیں ہوگ۔ پریٹائی اس کے ہوتی ہے تم نے بہلے سے اپنے ذہن میں یہ منصوبہ بنائیا کہ اتنی آمدنی ہوئی چاہئے۔ جب اتنی

آمذنی نہیں ہوئی تو اب پریٹانی شروع ہوگئ۔ لیکن اگر تم نے اپنا خرچ کم کرکے اپنی زندگی کو سادہ بنالیا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا اور بیہ سوچ لیا کہ اگر اللہ تعالی نے کم دیا ہے تو کم پر گزارہ کرنوں گا اور اگر زیادہ دیا ہے تو اس کے مطابق کرارہ کرنوں گا اور اگر زیادہ دیا ہے تو اس کے مطابق کرزارہ کرنوں گا اور اس کے نتیج میں اپنی آمدتی پر مطمئن ہو گئے تو پھر بس راحت اور میش کی زندگی گزرے گے۔ اس کا نام "قناعت" ہے۔

### <u>ىيە دعاكىياكرىس</u>

ای وجہ منے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ دعا تلقین فرمائی جو بری کام کی دعا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی جائے۔ فرمایا:

﴿ اللَّهُمَّ قِينِهُ مِن يَهِ ارْزَقْتَنِي وَبَارِكُ لِي فِيْهِ ﴾

یہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی کیا بجیب و غریب دعا ہے۔ ایک ایک جملہ
ر آدی قربان ہوجائے۔ اس دعاکا مطلب ہے ہے کہ اے اللہ ہو کچھ آپ نے مجھے
رزق عطا فرمایا ہے اس پر بچھ قتاعت عطا فرمائے اور اس میں میرے لئے برکت عطا
فرماد ہے۔ سمان اللہ اکر یہ دعا ہمارے جن میں قبول ہوجائے تو پھر زندگی کے
سارے مسائل عل ہوجائیں۔ اس لئے کہ "قتاعت" حاصل ہوجائے کا بتیجہ یہ ہوگا
کہ ہر دفت یہ ہو ہمیں زیادہ کمانے اور زیادہ کھانے کی اور دنیا کے اسباب زیادہ سے
زیادہ جمع کرنے کی دھن کی ہوئی ہے۔ یہ دھن ختم ہوجائے گی اور اس کے بعد
سکون اور راحت حاصل ہوجائے گی اور دوسرے جملے میں فرملیا کہ اے اللہ! اس
میں برکت عطا فرما۔ برکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اگرچہ دیکھنے میں تحو ڈی

#### بركت كامطلب

آج کل لوگ "برکت" کا لفظ استعال تو بہت کرتے ہیں۔ مثلاً کسی نے مکان بنالیا یا ترید لیا تو اب لوگ مبارکباد وسیح ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو مبارک کرے مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک کرے، شاوی ہوگئ مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک کرے، شاوی ہوگئ مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک کرے ہیں۔ لیکن اس مبارک کرے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب نہیں معلوم کہ کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس چیز کو تمہارے گئے باعث راحت بنادے اور ایسا باعث راحت بنادے کہ چاہے یہ چیز کو تمہارے کے باعث راحت بنادے اور ایسا باعث راحت بنادے کہ چاہے ہے جے مقدار میں تھوڑی ہو لیکن فاکرہ اس چیز سے زیادہ چیج جائے۔ اس کا نام برکت ہے۔

### حساب كتاب كى دنيا

آج کی دنیا Statistics (اعداد و شار مساب کتاب) کی دنیا ہے۔ آج لوگ پیمیوں کو گفتے ہیں کہ اتنی آمدنی ہوئی، انتا ہیں۔ اور انتا روپیہ استے ڈالر حاصل ہوئے۔ اتنی تنواہ ملی۔ لیکن اس گفتی کے نتیجے ہیں فائدہ کتنا حاصل ہوا اس کو کوئی شار نہیں کرتا۔ ایک انگریز مسلمان نے ایک بری اچھی کتاب لکھی ہے۔ جس کا نام ہے کرتا۔ ایک انگریز مسلمان نے ایک بری اچھی کتاب لکھی ہے۔ جس کا نام ہے محومت " لینی اس وقت دنیا پر جو چیز عکومت " لینی اس وقت دنیا پر جو چیز کومت کررہی ہے وہ "کتی " اور مقدار ہے کہ است زیادہ بھیے حاصل ہوجائیں۔ لیکن اس گفتی کے چھیے فائدہ کتنا ہے اس کو کوئی نہیں دیکتا۔

### بر کہت اور بے بر کتی کی مثال

مثلاً ایک شخص نے سو روپ کمائے۔ جب کھرواپس جانے کے لیے بس اسٹاپ کی طرف چلا تو راستے میں ایک دوست مل کمیا۔ اس نے کہا کہ میں تہیں این گاڑی میں گھر پہنچا دیتا ہوں۔ بھے بھی ای طرف جانا ہے۔ چنانچہ وہ آرام ہے گھر پہنچا گیا اور کرائے کے پانچ روپ نے گئے۔ پانچ روپ نے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سو روپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برکت ہوگئی۔ اگر وہ دوست نہ ملا تو اس کے پانچ روپ مرب گرائے میں فرج ہوجائے۔ جب بازار میں سودا فرید نے گیا تو اللہ تعالیٰ نے مستی چیز دلادی، یہ برکت ہوگئی۔ اس کے برخلاف ایک آدی نے ایک لاکھ روپ کمائے۔ اور فوثی فوثی ایک لاکھ روپ لے کر گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بینے کو فلاں کمائے۔ اور فوثی فوثی ایک لاکھ روپ لے کر گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بینے کو فلاں بیاری لاحق ہوگئی ہے۔ اس لئے فوراً ہیتال لے جاتا ہے۔ چنانچہ بیچ کو لے کر ہیتال پنچے۔ ڈاکٹر نے معائد کرنے کے بعد مختلف فتم کے ٹیسٹ لکھ وسیخے۔ اب ہیتال صرف ٹیسٹ کرائے پر ہزاروں روپ خرج ہوگیا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہیتال میں داخل کردیا اور اس طرح وہ ایک لاکھ موب ہیں داخل کرنا پڑے گا۔ جات کا مطلب یہ میں داخل کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ بوا کہ اس ایک لاکھ روپ میں خرچ ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ بوا کہ اس ایک لاکھ روپ میں خرچ ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ بوا کہ اس ایک لاکھ روپ میں جرخ ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ بوا کہ اس ایک لاکھ روپ میں خرج ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ بوا کہ اس ایک لاکھ روپ میں جرخ ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ بوا کہ اس ایک لاکھ روپ میں جرخ ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ بوا کہ اس ایک لاکھ روپ میں جرخ ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ بوا کہ اس ایک لاکھ روپ میں خرخ ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ بوا کہ اس ایک لاکھ روپ میں خرخ ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ بوا کہ اس ایک لاکھ روپ میں خرخ ہوگیا۔

### رشوت اور سود میں بے بر کتی

چانچہ "رشوت" کی جو آمنی ہوتی ہے۔ اس میں یہی ہے برکتی ہوتی ہے۔ اگر
ایک جگہ سے رشوت لے گانو دس جگہ پر رشوت دینی پڑے گی۔ مثلاً ایک جگہ سے
رشوت لی اور اب ان پیبوں کو گن گن گن کر خوش ہورہا ہے کہ میرے پاس دس ہزار
کے بیس ہزار روپے ہوگئے۔ بیس کے بچاس ہزار ہو گئے۔ بچاس ہزار سے ایک لاکھ
ہوگئے۔ لیکن اس کو یہ بتہ نہیں کہ یہ ایک لاکھ روپے جو رشوت لے کر جمع کئے گئے
ہیں۔ وہ دس آ دمیوں کو جاکر دینے پڑیں گے۔ کل جب کسی دفتر میں جھے کام پڑے گا
تو وہاں دینے پڑیں گے۔ دو سری جگہ جائے گانو وہاں دینے پڑیں گے۔ یہ سارے پہنے
اس طری تنتیم ہوجائیں گے۔ اس کا نام بے برکتی ہے۔ "برکت" اللہ تعالی کی عطا
ہے۔ یہ انسان کے زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ! جو کیجھ آپ نے جیھے عطا فرمایا ہے اس پر قناعت عطا فرمایئے اور اس میں مجھے برکت عطا فرماد یجئے۔

### دارالعلوم کی تنخواہوں میں برکت

ہمارے وارالعلوم کو دکھے کیجئے۔ وہاں کے اساتذہ اور عملہ کی تنخواہیں تنتی کے اعتبار سے کم ہیں۔ لیکن آپ ان میں سے جس سے چاہیں پوچھ لیس کہ اللہ تعالی نے ان کی تنخواہ میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے اور اس سے استنے کام نکل آتے ہیں کہ باہر رہنے والول کی بڑی تنخواہوں میں وہ کام نہیں ہو تا۔ آ تکھول سے مشاہرہ ہے۔ یہ باہر رہنے والول کی بڑی تنخواہوں میں وہ کام نہیں ہو تا۔ آ تکھول سے مشاہرہ ہے۔ یہ بارکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اور یہ برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان قناعت اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالی سے رجوع کرتا ہے۔

#### دعاكا تبسراجمله

اس دعامين تيسرا جمله ميه ارشاد فرمايا كه:

﴿ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ عَانِبَةٍ لِّنَى مِنْكَ بِحَيْرِ ﴾

یعنی اے اللہ اجن چیزوں کے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ وہ چیزی جھے مل جائیں، گر نہیں ملیں۔ اے اللہ جھے ان کے بدلے میں اور بہتر چیزیں عطا فرما جو آپ کے نزدیک بہتر ہوں۔ گویا کہ اس دعا میں تمن جیلے ارشاد فرمائے۔ پہلے جیلے میں فرمایا کہ "فاعت دید بیجے۔ دوسرے میں برکت دید بیجے اور جن چیزوں کے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے ملیں گر نہیں ملیں۔ آپ نے اپنی نقدے اور فیصلے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے ملیں گر نہیں ملیں۔ آپ نے اپنی نقدے اور فیصلے میں میرور کوئی تحکمت ہوگ۔ اے اللہ ان کے بدلے میں وہ چیزدید بیجے جو آپ کے اس میں ضرور کوئی تحکمت ہوگ۔ اے اللہ ان کے بدلے میں وہ چیزدید بیجے جو آپ کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو۔ مثلاً دل چاہتا تھا کہ میرے باس کار ہو۔ گر نہیں ملی تو اے اللہ ا جب آپ نے مجھے دل چاہتا تھا کہ میرے باس کار ہو۔ گر نہیں ملی تو اے اللہ ا جب آپ نے مجھے

خواہش کے باوجود کار نہیں دی تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی تھست اور مصلحت ہوگ- اے اللہ! اس نے بدلے میں وہ چیز دید بچئے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ اگر انسان کے حق میں یہ تمن دعائمیں قبول ہوجائیں کہ قناعت مل جائے جو پجمہ ملا ہے اس میں برکت حاصل ہوجائے اور جو نہیں ملا اس کا ہم البدل مل جائے تو پھرونیا کے اندر اور کیا جائے۔

### قناعت بردي دولت <u>ہے</u>

یہ قناعت بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی اور چز نہیں۔ آج لوگ روپ چنے کو دولت سی کھتے ہیں۔ آج لوگ روپ چیے کو دولت سی کھتے ہیں۔ کو نفی، بنگلے کو اور مال و اسباب کو دولت سی کھتے ہیں۔ کوئی چیز دولت نہیں۔ امل دولت "قناعت" ہے۔ صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ لَيْسَ الْحِنلَى عَن كَفُرَةَ الْحَرْضِ وَلْكِنَّ الْحِنلَى غِنكَ عِنكَ الْحَنَى عِنكَ النَّكَ فَي النَّلَ النَّكَ فَي النَّلَ النَّكَ فَي النَّلَ النَّكَ فَي النَّلَ ) النَّكَ فَسَر ﴾ ( سيح بخارى ، كتاب الرقاق ، إب الني في النس)

یعنی سلان کی کثرت اور مالداری کا نام فنی نہیں ہے بلکہ نفس کے فنی کا نام "الداری" ہے کہ انسان کا دل بے نیاز ہو۔ سمی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ سمی کے سامنے اپنی حاجت فاہر نہ کرے اور ناجاز طریقوں سے دولت جمع کرنے کی قکر نہ کرے۔ اس پر مطمئن ہو اور جو پچھ نہیں ملا اس پر سے اطمینان ہو کہ دہ میرے حق میں بہتر نہیں تفا۔ اگر میرے حق میں بہتر ہو تا قو ملا۔ نہیں ملا اللہ تعالی کے نزدیک میرے لئے ای میں بہتری ہوگا۔

### حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اور قناعت

حضور اقدس صلی الله علیه و سلم کی خدمت میں آیک فرشتہ آتا ہے اور عرض

#### خلاصه

فلاصہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ احادیث دو چیزوں کا سبق دے رہی ہیں۔ ایک یہ جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ چھوٹی ہے چھوٹی نعمت جو بظاہر ویکھنے میں چھوٹی معلوم ہورہی ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کو اور ناشکری سے بچو۔ تھوڑی دیرے لئے سوچا کرو کہ اللہ تعالی کی کیا کیا تعتیں اس وقت میرے اوپر برس رہی ہیں۔ میرا وجود، میری زندگی، میری سائسوں کی آمدورفت میری آئیس میرے کان، میرے دانت، میرا مند، میرے ہاتھ، میرے پاؤل۔ یہ سب تعتیں اللہ تعالی نے بچھے عطاکر رکمی ہیں۔ یہ الی تعتیں ہیں کہ آکر ان میں ہے ایک تعتیں ہیں گھروا نے، سکون، آ رام، داحت ان سب نعتوں کا تصور کر کے ان پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرد۔ دو سرا سبق یہ ملا کہ دنیا کے معالم میں ایٹ ہے آوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ نیچ والے کو دیکھو، اور دین کے معالمے میں ایٹ ہے آوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ نیچ والے کو دیکھو، اور دین کے معالمے میں ایٹ ہے آوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ نیچ والے کو دیکھو، اور دین کے معالمے میں

اپنے ہے أوپر والے كو ديكور اور تيمرا سبق ہے طاكہ جو تجھ طا ہوا ہے۔ اس پر الاقاعت افقيار كراو لين قاعت كا يہ مطلب نہيں ہے كہ جائز تدبير بھى افقيار مت كرو اس لئے كہ جائز تدبير افقيار كرنے ہے كوئى منع نہيں كرتا مثلاً تجارت كرما ہے تو تجارت كرے لازمت كرما ہے تو تجارت كرے الازمت كرما ہے تو تجارت كرے لين اس جائز تدبير كے نتيج ميں حلال طريقے ہے جو كھ مل دہا ہے تو زراعت كرما ہے اس پر مطمئن ہوجائے اور اس پر قناصت افقيار كرلے اور يہ نہ سوچ كہ جو ميں نے مصوبہ بنايا ہے اس ميں جائز طريقے ہے تو كم مل دہا ہے۔ لہذا ناجائز طريقے ہے ذياوہ ماصل كرلوں اليا نہ كرے بكد قناعت افقيار كرے كو نكہ قناعت عطا فراد بين اور جو كھ آپ نے نفتل ہے دعا كرائى ہيں۔ اس ميں بركت عطا فرائے اللہ تعالى اور جو كھ اور آپ سب كو اپ فضل ہے يہ دولت عطا فرادے اور نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم كے ان ارشادات پر عمل كرنے كى توفيق عطا فرادے اور نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم كے ان ارشادات پر عمل كرنے كى توفيق عطا فرادے اور نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم كے ان ارشادات پر عمل كرنے كى توفيق عطا فرادے اور نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم كے ان ارشادات پر عمل كرنے كى توفيق عطا فرادے اور نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم كے ان ارشادات پر عمل كرنے كى توفيق عطا فرادے اور ايم كريم اللہ عليہ وسلم كے ان ارشادات پر عمل كرنے كى توفيق عطا فرادے والے المعین وسلم کے ان ارشادات پر عمل كرنے كى توفيق عطا فرادے آ مین۔ ا







موضوع خطاب: ووسرول كونكليف مت ديجيئه -

مقام خطاب : جامع مسجّد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر منتشتم

# بِسَمِ اللّٰبِ الرَّحْلِيْ الرَّحِلِيْ دوسرول كو منكليف منت ويبحث

الحمدالله تحمده ونستعینه ونستففره و نؤمن به ونتوکل علیه
ونعوذ بالله من شرور انفشنا ومن سیات اعمالنا ، من یهده الله
فلا مضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله وحده
لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محملًا عبده
ورسوله ـــ صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارک
وسلم تسلیماً کشیرًا کثیرًا اما بعدا

وعن ابن مومس الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون من لله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لمساله ويده (ترترى، تاب الانان، إب تمرا)

### وه حقیقی مسلمان نہیں

حضرت ابوموی اشعری رمنی الله عند سے مروی ہے کہ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرملا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے ددمرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی ند اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پنچ، اور ند اس کے

ہاتھ ہے کی کو تکلیف پنچ۔ گویا کہ اس مدیث میں مسلمان کی بیچان بتائی کہ مسلمان کہتے تی اس کو ہیں جس میں یہ صفت پائی جائے۔ لہٰڈا جس مسلمان کہلانے کا اور زبان سے دو سرے لوگ محفوظ نہ رہیں، حقیقت میں وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ بیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نماز نہیں پڑھتا، لہٰڈا کوئی مفتی اس پر کفر کا فتویل تو نہیں لگائے گا کہ یہ شخص چو خکہ نماز نہیں پڑھتا، لہٰڈا یہ کافر ہو کیا۔ لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ لیند کے بتائے ہوئے سب سے اہم فریضے کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ ای طرح بن شخص کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو تکلیف پنچے تو اس پر بھی اگر چہ مفتی کفر بی شخص کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو تکلیف پنچے تو اس پر بھی اگر چہ مفتی کفر کا فتوی نہیں دگا ستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں دالا کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ اس مدیث کا مطلب ہے۔

#### "معاشرت" كامطلب

اسلام کے پانچ شعب ہیں: () عقائد۔ () عبادات۔ () معاملات، () اظان، () اظان، () معاشرت۔ یہ حدیث در حقیقت اسلام کے ان پانچ شعبوں ہیں ہے ایک شعبی یعنی "معاشرت" کی بنیاد ہے۔ "معاشرت" کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا ہیں کوئی بھی انسان تہا نہیں رہتا، اور نہ ہی تہا رہنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اور جب دہ دنیا ہیں رہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی سے واسطہ پڑتا ہے، گروالوں سے واسط، دوستوں سے واسط، پڑوسیوں سے ، بازار والوں سے، اور جس جگہ پر وہ کام کرتا ہے وہاں کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب دد سروں سے واسطہ پڑے تو اس کو معاشرت ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتا چاہئے؟ اس کو ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتا چاہئے؟ کیما رویہ افقیار کرتا چاہئے؟ اس کو اس معاشرت " کے ادکام کہا جاتا ہے یہ بھی دین سے پانچ بڑے شعبوں ہیں ہیں سے ایک بڑا شعبہ ہے۔ لیکن ہماری تادائی اور ہے عملی کی وجہ سے دین کا یہ شعبہ بالکل نظرانداز ہو کر رہ آیا ہے، اور اس کو دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ تی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو دین کا حصہ تی نہیں سمجھا ہو تا اور اس کو دین کا دیں سمجھا ہو تا اور اس کو دین کا دیا کہ کو دین کا دیں سمجھا ہو تا اور اس کو دین کا دیا کو دین کا دو دین کا دیا کو دین کا دیا کو دین کا دیا کو دین کا دیا کو

ہارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام عطا فرائے ہیں۔ الن کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔

### معاشرت کے احکام کی اہمیت

اللہ تعالی نے بھی "معاشرت" کے ادکام بیان کرنے کا بہت اہتمام فرایا ہے،
مثلاً معاشرت کا ایک مثلہ بہ ہے کہ جب کی دو سرے فض کے گریں جات تو اند و
داخل ہونے ہے اس ہے اجازت لو کہ یں اندر آسکتا ہوں یا نہیں؟ اس اجازت

یان کرنے کے لئے قرآن کریم میں پورے دو رکوع نازل فرائے۔ جب کہ دو سری
بیان کرنے کے لئے قرآن کریم میں پورے دو رکوع نازل فرائے۔ جب کہ دو سری
طرف قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا تھم شاید ہاشہ جگہ آیا ہے۔ لیکن نماذ کس طرح
پڑعی جائے؟ اس کی تفصیل قرآن کریم نے نہیں بتائی۔ بلکہ اس کو حضور اقد س
صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے پر چھوڑ دیا۔ لیکن استفان کی تفسیل کو قرآن
کریم نے خود بیان فرایا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے پر نہیں
گریم نے خود بیان فرایا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے پر نہیں
ادکام کے بیان پر مشتل ہے۔ لہذا ایک طرف تو معاشرتی احکام کی اتی اجیت ہے۔
لیکن دو سری طرف ماری روز مرہ کی زندگی میں ہم نے ان احکام پر عمل کو چھوڑ رکھا
سے اور ان احکام کا خیال نہیں کرتے۔

### حضرت تفانوی کامعاشرت کے احکام کو زندہ کرنا

الله تعالى فى حكيم الاست مجدد للت حضرت مولانا اشرف على صاحب تعانوى رحمة الله تعالى صاحب تعانوى رحمة الله عليه سے اس دور بس دين كى تجديد كاكام ليا، دين كے وہ ابواب جو لوگول فى بيت بال دين كے وہ ابواب جو لوگول فى بيت بال دين بيت بال دين بيت بال دين ہے ان كى خانقاه بيس ان كى ادر الى خانقاه بيس اس كى اسكى اسكى اسكى اسكى

عملی تربیت کا اہتمام فرمایا — عام طور پر لوگ بیہ سیمتے تھے کہ فاقاہ اس کو کہتے ہیں جس میں جروں کے اندر بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کر رہے ہوں اور اپنے ذکر و تیج اور عبادات میں مشغول ہوں۔ اس کے آگے پھر نہ ہو — لیکن حقرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی فاقاہ میں ذکر و تیج اور نوافل پر اتا زور نہیں دیا، جتنا آپ نے معاشرت کے اس مسئلے پر زور دیا کہ اپنی ذات ہے کسی دو مرے انسان کو تکلیف نہ معاشرت کے اس مسئلے پر زور دیا کہ اپنی ذات ہے کسی دو مرے انسان کو تکلیف نہ بہنچ حقرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طالبین اپنی اصلاح کے لئے آتے ہیں۔ اگر ان میں ہے کسی بارے میں مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ جو معمولات تسبیحات پڑھتا ہے تو وہ ان میں کوتای کرتا ہے۔ مثلاً دس تسبیح کے بجائے وہ پائچ تسبیحات پڑھتا ہے تو اس اطلاع ہی کرتا ہے۔ مثلاً دس تسبیح کے بجائے وہ پائچ تسبیحات پڑھتا ہے تو اس اطلاع ہی نہیں کیا۔ لیکن جب کسی کے بارے میں بچھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس کو ایک طریقہ بتایا کیا اطلاع ملتی ہے کہ اس نے اپنی ذات سے دو سرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے تو بھے اس خض ہے نفرت ہوجائی ہے۔

#### مہلے انسان تو بن جاؤ مہلے انسان تو بن جاؤ

اسی طرح حضرت تعانوی رحمۃ الله علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے۔ وہ یہ کہ اگر حمیں صوفی بنتا ہے۔ یا عابد زاہد بنتا ہے تو اس مقصد کے لئے بہت ساری خانقا ہیں کملی ہیں، وہل چلے جاؤ، اگر انسان بنتا ہے تو یہاں آجاؤ، اس لئے کہ یہاں تو انسان بنا جاتا ہے۔ مسلمان بنتا اور عالم بنتا اور صوفی بنتا تو بعد کی بات ہے او نچے در ہے ک بات ہے، ارے پہلے انسان تو بن جاؤ۔ اور پہلے جانوروں کی صف سے نگل جاؤ ۔ اور انسان اس کو اسلامی محاشرت کے اور انسان اس کو اسلامی محاشرت کے آداب نہ آتے ہوں، اور ان پر عمل نہ کرتا ہو۔

### جانورول کی تین قشمیں

المام غزالي رحمة الله عليه في احياء العلوم مين لكها ب كه الله تعالى في دنيا مين تمن قتم کے جانور پیدا فرمائے ہیں۔ جانوروں کی ایک قتم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ شاذو نادر بی مجھی ان سے نقصان پنچا ہو۔ مثلاً گائے۔ بکری وغیرو ہے ہے جانور البیے ہیں جو دودھ کے ذریعہ تنہیں فائدہ پہنچاتے ہیں جب دودھ دیتا بند کردے گی تو تم اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھا لوئے۔ اور اس طرح تمہیں فائدہ پہنچانے کے لئے اپنی جان دے دیں گے۔ اور یہ جانور نقصان نہیں پہنچاتے ۔۔ جانوروں کی دو مری متم وہ ہے جو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں۔ اور ان کا فائدہ بظاہر پچھ نہیں ہے۔ مثلاً سانپ، بچھو، درندے وغیرہ بیہ سب موذی جانور ہیں، جب نمی انسان ہے ملیں کے تو اس کو تکلیف دیں گے۔ ڈنگ ماریں گے ۔۔۔ جانوروں کی تبیری قتم وہ ہے جونہ تکلیف دیتے ہیں، اور نہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں جیسے جنگل میں رہنے والے جانور لومڑی گیدڑ وغیرہ، نہ ان ہے انسان کو کوئی خاص فائدہ پہنچا ہے، اور نہ کوئی خاص نتعمان پنچا ہے -- جانوروں کی ال تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمة الله عليه انسان سے مخاطب ہو كر فرماتے بيں كه اے انسان! تو اشرف المخلوقات ہے اور سارے حیوانات ہر کتھے فضیلت دی گئ ہے۔ تو اگر انسان جیس بنآ بلکہ جانور بننا چاہتا ہے تو کم از کم پہلی متم کا جانور بن جا، جو دو سروں کو جائدہ تو جبنجاتے ہیں۔ اور تنصان نہیں بہنجائے۔ جیسے گائے بکری وغیرہ، اور اگر تو اس سے بھی نیچے آنا چاہتا ہے تو تبسری قتم کا جانور بن جا، جو نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ فائدہ بہنچاتے ہیں۔ اور اگر تو نے دو سروں کو فائدہ کے بجائے نقصان پہنچانا شروع کردیا تو پھرسانب بچھو اور ور تدول کی قشم میں داخل ہو جائے گا۔

## ہم نے انسان دیکھے ہیں

بہر حال! مسلمان غیر مسلم کی بات بعد کی ہے۔ عالم غیر عالم اور عابہ غیر عابد کی بات قربت بعد کی ہے۔ اور انسان بنے بات قربت بعد کی ہے۔ بہلا مسلد بہ ہے کہ انسان انسان بن جائے۔ اور انسان بنے کے لئے ضروب ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کو افقیار کرے، اور اس کی ذبان ہے، اور نہ کسی دو سرے کو اول تکیف نہ پنچ اس کے باتھ ہے، نہ اس کی ذبان ہے، اور نہ اس کے کسی فعل ہے کوئی تکلیف پنچ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غایت تواضع ہے فرمایا کہ کچے اور پورے سوفیصد انسان تو ہم بھی نہیں بن سکے کئین سے انسان کو ہم بھی نہیں بن سکے کہ انسان کیا ہوتا ہے، اور کوئی تیل کین سے انسان کیا ہوتا ہے، اور کوئی تیل آگر جمیں وحوکہ نہیں دے سکتا ہے کہ ایسان ہوں لہذا اگر جمی انسان بنا چاہیں ہوں لہذا اگر جمی انسان بنا ہیں بنیں ہوئی بنیں بنیں ہوئی بنیں ہوئی۔ ایسان بنا نہیں بنیں ہوئی۔

#### وو سروں کو تکلیف ہے بچالو

دیکھے: نوا فل متجبات ذکر واذکار اور تبیہات کا معالمہ یہ ہے کہ اگر کرو سے نو انشاء اللہ آخرت میں اس کا ثواب طے گا، اور اگر نہیں کرد کے تو آخرت میں یہ پکر نہیں ہوگی کہ فلال نفل کیوں نہیں پڑھی؟ ذکر واذکار کیوں نہیں کیا تھا؟ البتہ یہ سب فسیلت والے کام ہیں۔ ضرور کرنے چاہئیں، اور کرنے پر آخرت میں ثواب طے گا۔
لیکن نہ کرنے پر گرفت نہیں ہوگی۔ دو سری طرف اگر تمہاری ذات سے وسرے کو تکلیف پنچ کی تو یہ گناہ کیرہ ہوگیا، اب اس کی آخرت میں پکڑ ہوجائے وسرے کو تکلیف پنچ کی تو یہ گناہ کیرہ ہوگیا، اب اس کی آخرت میں پکڑ ہوجائے گی کہ ایساکام کیوں کیا تھا۔ یک وجہ سے کہ اگر کسی وقت نوا فل میں اور اسلام کے معاشرتی احکام میں تعارض ہوجائے یا تو نوا فل پڑھ نو یا اس معاشرتی تھم پر عمل کرتے ہوسے دو سرے کو تکلیف سے بچالو تو اس صورت میں شریعت کا تھم یہ ہ

که نوا فل کو چھوڑ دو، اور اس معاشرتی تھم پر عمل کرلو۔

#### نماز باجماعت کی اہمیت

ویجئے: مردوں کو مبحد میں جماعت کے ساتھ قرض نماز پڑھنے کی سخت تاکید فرمائی ہے، پہل تک کہ ایک صدیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کمی دن ایسا کوں کہ جب جماعت کا وقت آجائے تو کمی کو امام بنا کر خود باہر جاؤں، اور گھروں میں جاکر ویکھوں کہ کون کون لوگ مجد میں نہیں آئے بلکہ گھر میں بیٹے رہے، پھران کے گھروں کو آگ لگادوں، اس لئے کہ وہ لوگ اللہ تعاقی کے اس فریضے میں کو تاتی کر رہے ہیں۔ اس سے پت چلا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کو سنت نماز پڑھنے کی کئی تاکید ہے چنانچہ بعض فتہاء نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب مؤکدہ فرمائی ہے۔ لیکن دو سرے بعض فقہاء نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، اور جماعت سے نماز اور کرنا اواء ناقص مؤکدہ فرمائی ہے۔ اور جماعت سے نماز اور کرنا اواء ناقص ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے اسٹے عمل سے اس کی تاکید اور ایمیت کا اس طرح اظہار فرمائی کہ مرض وفات میں جب کہ آپ کے لئے چانامشکل ایمیت کا اس طرح اظہار فرمائی کہ مرض وفات میں جب کہ آپ کے لئے چانامشکل ایمیت کا اس طرح اظہار فرمائی کہ مرض وفات میں جب کہ آپ کے لئے چانامشکل آپ نے دو آدروں کا سمارا لے کر جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے مجد میں تشریف آپ نے دو آدروں کا سمارا لے کر جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے مجد میں تشریف آپ نے دو آدروں کا سمارا لے کر جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے مجد میں تشریف

# ایسے شخص کے لئے معجد میں آناجار نہیں

لیکن دو سری طرف تمام فتہاء کا اس پر انفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی الیسی بیاری جس جنال ہے جو لوگول کے لئے تھن کا باعث ہوتی ہے، جس کی وجہ ہے بدبو آتی ہے، ایسے شخص کو مسجد جس جا کر جماعت سے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جماعت سے نماز

پڑھنا جائزی نہیں اگر جماعت سے نماز پڑھے گاتو گناہ گار ہوگا، اس لئے کہ اگر وہ محمد بین جماعت سے نماز پڑھے گاتو اس کے پاس کھڑے ہوئے والوں کو بدیو سے تکلیف ہوگئے ۔ مجد بین جماعت سے نماز پڑھے گاتو اس کے پاس کھڑے ہوئے والوں کو بدیو سے تکلیف ئے تکلیف ئے بیان کا تکلیف ئے بیان کے لئے چھڑا دیا گیا۔ بچانے کے لئے چھڑا دیا گیا۔

#### حجراسود كوبوسه دينة وقت تكليف دينأ

جراسود کی نعنیات اور ابھت کون مسلمان نہیں جاتا ، اور فربایا گیا کہ جراسود کو بوسہ دینا انسان کے بوسہ دینا انسان ہے مصافحہ کرنا اور جراسود کو بوسہ دینا انسان کے گنابوں کو جھاڑ دیتا ہے ، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جراسود کو بوسہ دیا۔ سحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دیا۔ یہ اس کی فعنیات کی بات ہے۔ لیکن دو سری طرف یہ فربادیا کہ اگر جراسود کو بوسہ دینے کے لئے اگر دھکا دینا پڑے ، اور اس کے بینچ میں دو سرے کو تکلیف پنچ جانے کا اندیشہ ہو تو بھراس وقت جر اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ بلکہ گناہ ہے ۔ آپ دیکھتے جائیں کہ شریعت اس بات اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ بلکہ گناہ ہے ۔ آپ دیکھتے جائیں کہ شریعت اس بات کا گنا ابتمام کرتی ہے کہ دو سرول کو اپنی ذات سے ادنی برابر بھی تکلیف پنچنے سے کا گنا ابتمام کرتی ہے کہ دو سرول کو اپنی ذات سے ادنی برابر بھی تکلیف پنچنے سے دو سرول کو تکلیف بنچنے تو پھر نوا فل اور مستجات کے ذریعہ دو سرول کو تکلیف بنچانا کہاں سے جائز ہوگا؟

#### بلند آوازے تلاوت کرنا

مثلاً علوت قرآن كريم ايك عبادت ہے يہ اتن اہم عبادت ہے كہ ايك حرف بر وس تيكياں لكھى جاتى ہيں، كوياكہ علاوت كے وقت نيكيوں كا خزانہ جمع ہوجاتا ہے، اور فرماياكہ سارے اذكار اور تبيحات ہيں سب سے افعنل ترين قرآن كريم علاوت ہے، اور علاوت ميں افعنل بيہ ہے كہ بلند آواز سے كى جائے۔ آہت آواز كے مقاسلے میں بلند آواز سے خلاوت کرنے پر زیادہ ٹواب ملا ہے۔ لیکن اگر تہاری طاوت کی وجہ سے کاوت خلاوت کی وجہ سے کسی کی نیندیا آرام میں خلل آرہا ہو تو پھریاند آواز سے خلاوت کرنا جائز نہیں۔

## تہجد کے وقت آپ ﷺ کے اٹھنے کا انداز

حنور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبجد کی نماز کے لئے اٹھے، ساری جم بھی تبجد کی نماز نہیں چموڑی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر آسائی فرائے ہوئے تبجد کی نماز واجب نہیں فرائی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تبجد کی نماز واجب تھی۔ آپ نے بہجی تبجد کی نماز قضا نہیں فرائی، لیکن حدیث شریف یں آتا ہے کہ جب آپ تبجد کی نماز کے لئے اٹھے، تر آبستہ ہے اٹھے اور آبستہ سے اٹھے اور آبستہ سے دروازہ کھولئے کہ کہیں جبرے اس عمل کی وجہ سے میری ہوی کی آگھ نہ کھل جائے، اور ان کی نیئر خراب نہ ہوجائے ۔۔۔ سارا قرآن اور حدیث اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے دو سرول کو تکلیف نہ بہنچاہے، اور قدم قدم بر شریعت نے اس کا انجمام کیا ہے۔

## لوگوں کی گزر گاہ میں نماز پڑھنا

ائی جگہ پر نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے۔ جائز 
ہیں۔ بعض لوگ اس کا پاکٹل خیال ہیں کرتے، پوری مجد خلل پڑی ہے، محر پہلی 
مف میں جاکر نماز کے لئے کھڑے ہوگئے، اور نیت باندھ لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے 
کہ مخز دنے والا یا تو اس کے بیچے سے لہا چکر کاٹ کرجائے یا نمازی کے سامنے سے 
مزر نے کے ممناہ کا ارافال کرے۔ اس طریقے سے نماز پڑھنا جائز نہیں، یک ممناہ

## "دمسلم" میں سلامتی داخل ہے

بہرمال! حدیث شریف میں فرایا: المسلم من سلم المسلون من لسسانہ ویدہ لین شمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ اور سالم رہیں، لفظ "المسلم" کا مادہ ہے وس ل م" اور لفظ "سلامتی" بھی اس مادے سے اور انجی حروف سے ال کر بتا ہے، گویا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ "مسلمان" کے لفظ کے اندر سلامتی لفظ داخل ہے۔

## السلام عليحم كامفهوم

دو مرے نداہب کے لوگ جب آپس ہیں طاقات کرتے ہیں تو کوئی "سیلو" کہتا ہے۔ کوئی گذائث، اور کوئی گذائت، اور کوئی گذائت کے وقت دو مرے کو مخاطب کرنے کے لئے مخلف الفاظ افتیار کرر کھے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب دو مرے سے الفاظ افتیار کرر کھے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب دو مرے سے طاقات کو قویہ کہو "السلام علیم" جس کے معنی یہ ہیں کہ تم پر سلامتی ہو ۔ ایک طرف تو اس میں سلامتی کی رعا ہے، جبکہ دو مرے کامات کہنے میں کوئی دعا نہیں ہے۔ اس وجہ سے سننے والے مخاطب کو ان الفاظ کے ذریعہ کوئی قائدہ ہیں ہینیا۔ لیکن جب آپ نے "السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاہم" کہا تو آپ نے مخاطب کو تین اللہ کی سلامتی نازل ہو، آپ لیڈ کی رحمت نازل ہو، اور دعا میں دعا ہیں دو مرے مسلمان کے حق میں اللہ کی مرتبہ کا سلام بھی دو مرے مسلمان کے حق میں اللہ کی برگاہ میں تیول ہوجائ تو ساری دندگی کا بیڑہ پار ہوجائے ۔ اور اس سلام کے درایعہ دو مرے مسلمان کے حق میں اللہ کی مطلوب ہے دو ہیہ ہو اور اس کی طرف سے اس کے اور سلامتی ہو اور اس کی ذات درایعہ دو ہیہ ہو دور اس کی خوت سب سے پہلے یہ مطلوب ہو دو ہی ہے کہ اس کی طرف سے اس کے اور سلامتی ہو اور اس کی ذات سب سے پہلے یہ مطلوب ہو کوئی تکلیف نہ پہنے۔ اور مسلمان طاقت کے وقت سب سے پہلے یہ مطلوب سے دو ہیہ سے کہ اس کی طرف سے اس کے اور سلامتی ہو اور اس کی ذات سب سے پہلے یہ مطلوب سے دو ہی تو تو ت سب سے پہلے یہ مطلوب سے دو ہیہ سے کہ اس کی طرف سے اس کے اور مسلمان طاقت کے وقت سب سے پہلے یہ مطلوب سے یہ کہ اس کی طرف سے اس کی کوئی تکلیف نہ پہلے یہ اور مسلمان طاقت کے وقت سب سے پہلے یہ مسلمان طاقت کے وقت سب سے پہلے یہ مسلمان ہو کوئی تکلیف نہ پہلے یہ اور مسلمان طاقت کے وقت سب سے پہلے یہ مسلمان ہو کوئی تکلیف نہ پہلے ہو اور اس کی اور مسلمان طاقت کے وقت سب سے پہلے یہ دی کہ اس کی اور مسلمان طاقت کے وقت سب سے پہلے یہ دی دو اس کی دو آپ کی کوئی تکلیف نہ پہلے ہو اور اس کی دو آپ کیلی کوئی تکلیف نہ کی کوئی تک کوئی تکلیف نہ کی کوئی تکلیف نہ کوئی کوئی کوئی تک کوئی تک کوئی تک کوئی تو کوئی ت

ر المنام دیدے کہ یس تمہارے کئے سلامتی بن کر آیا ہوں، یس تمہارے کئے عذاب اور تکلیف بن کر نہیں آیا ہوں۔

## زبان سے تکلیف نے دسینے کامطلب

پراس حدیث علی دو لفظ استعال قرائ ایک "من لسانه" اور ایک دو سرا "ویده" لین دو سرے مسلمان دو چزول سے محفوظ رہیں، ایک اس کی زبان سے اور دو سرے اس کے ہاتھ سے۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کلمہ نہ کہ جس سے سننے دالے کا دل ٹوئے، اور اس کو تکلیف پنجے۔ اس کی دل آزاری ہو ۔ اگر بالقرض دو سرے مسلمان کی سی بات پر تخید کرنی ہے تو بھی ایسا الستعال کرے جس سے اس کی دل آزاری بالکل نہ ہو، یا کم سے کم بھی ایسا الستعال کرے جس سے اس کی دل آزاری بالکل نہ ہو، یا کم سے کم بود مشال استعال کرے جس سے اس کی دل آزاری بالکل نہ ہو، یا کم سے کم بود مشال استعال کرے جس سے اس کی فلال بات جھے اچھی جمیں گئی، یا آپ فلال بات جھے اچھی جمیں گئی، یا آپ فلال بات بی بود شریعت کے مطابق جمیں ہے۔ بات پر خور کرلیں، وہ بات اصلاح کے لائق ہے، اور شریعت کے مطابق جمیں ہے۔ بیات پر خور کرلیں، وہ بات اصلاح کے لائق ہے، اور شریعت کے مطابق جمیل کرنا، یا گائی گفتار اختیار کرنا، یا شاعر کا ایک شعر ہے، و دلوں جس زخم بات تمیں کی۔ لیکن لیسٹ کر بات کہدی، اور یہ طعنہ الی چیز ہے جو دلوں جس زخم زال دیتا ہے، عملی شاعر کا ایک شعر ہے:

حراحات السنان لها التيام ولا يلتام ماجرح اللسان

یعنی نیزے کا زخم بھرجاتا ہے۔ لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ اس لئے اگر سمی کی کوئی بات آپ کو تاگوارہ ہے تو صاف صاف اس سے کہد دو کہ فلاں بات آپ کی جھے بیند نہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيثَنَ آمَنُوْ النَّفُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلاً \* مَسُدِينَداً ﴾ وقُولُوا فَوْلاً مَسَدِينَداً ﴾ ومورة الاحزاب: 20)

اے ایمان والو اللہ ہے ڈرو اور سیدی بات کو۔ لیٹی ہوئی بات مطلوب اور
پندیدہ نہیں ۔۔۔ آجکل نقرہ بازی ایک فن بن گیاہے، فقرہ بازی کا مطلب ہے کہ
الی بات کی جائے کہ دو سرا شخص س کر تلملاتا ہی رہ جائے۔ براہ راست اس سے
وہ بات نہیں کہی۔ بلکہ لپیٹ کر کہہ دی۔ الی باتیں کرنے والوں کی لوگ خوب
تریف ہمی کرتے ہیں کہ یہ شخص تو ہوا زیروست انتاء پروازہ، اور بڑا لفیف الماق
کرنے والا ہے۔

#### طنز كاايك عجيب واقعه

ایک فخص نے بیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کمی کتاب کے جواب میں ایک مقالہ لکھا۔ اور اس مقالے میں حضرت بیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتو کی لگا دیا۔ العیاذ باللہ۔ حضرت والا کے ایک کلعی معقد ہے، انہوں نے اس کے جواب میں فاری میں دو شعر کے، وہ اشعار اولی اعتبار ہے آجکل کے طور کے ذراق کے لحاظ ہے بہت اعلی درجے کی اشعار ہے، وہ اشعار بیہ ہے۔

مرا کافر کم شخی شخے نیست چراغ کذب را نبود فروشے مسلمانت بخوانم در جوابش دورنے را بڑا باشد دورتے

یعنی بھے اگر تم نے کافر کہا ہے تو بھے کوئی غم نہیں ہے؟ کیونکہ جموث کا چراخ مجمی جلا نہیں کرتا۔ تم نے بھے کافر کہا، میں اس کے جواب میں تنہیں مسلمان کہتا ہوں، اس لئے کہ جموث کا بدلہ جموث تی ہوسکتا ہے۔۔۔ بینی تم نے بھے کافر کہہ کر جموث یولا، اس کے جواب میں میں حہیں مسلمان کہد کر جموث بول دہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ در حقیقت تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر یہ جواب کسی ادیب اور ذوق رکھنے والے شام کو سالیا جائے تو وہ اس پر خوب واد دے گا۔ اور اس کو پند کرے گا۔ اس لئے کہ جہمتا ہوا ہواب ہے۔ اس لئے کہ ود مرے شعر کے پہلے معربے شل ہے کہ دوا مرے معربے نے اس بات شل ہے کہ دوا کہ جس جہیں مسلمان کہتا ہوں۔ لیکن دو مرے معربے نے اس بات کو بالکل الث دیا۔ یعنی جموث کا بدلہ تو جموث ہی ہوتا ہے، تم نے جھے کافر کہد کر جموث ہوال ہوں ۔ ہمر حال ہے اشعار لکھ جموث ہوال۔ جس جہیں مسلمان کہد کر جموث ہوال ہوں ۔ ہمر حال ہے اشعار لکھ حضرت کے جو معتقر سے وہ حضرت والل کی خدمت جس لائے، حضرت شخ الهند رحمت الله علیہ نے جب ہے اشعار سے تو فربلا کہ تم نے اشعار تو بہت خضب کے کہ اور برا چہمتا ہوا ہوا ہوا ہو دیا۔ اور برا چہمتا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو دیا۔ اور برا چہمتا ہوا ہوا ہوا ہو دو سرول کو کافر کہیں، چنانچہ وہ اشعار نہیں ہیں۔ ۔ ہمرا ایہ طریقہ نہیں ہے کہ دو سرول کو کافر کہیں، چنانچہ وہ اشعار نہیں ہیں۔ ۔ ہمرا ایہ شعر کا اضاف فربلا ، چنانچہ فربلا کہ:

مرا کافر محر شختی غخ نیست چراغ کنب را نیود فردنے مسلمانت بخوانم ور بوابش در خوابش در خم هم شکر بجائے سطح ددنے اگر تو مؤمنی نیما والا دردنے دردنے دردنے دردنے دردنے

یعن اگر تم نے بھے کافر کہا ہے تو بھے اس کا کوئی خم تہیں ہے اس لئے کہ جمعوث کا چراخ جلا نہیں کرتا۔ بی اس کے جواب بی حہیں مسلمان کہتا ہوں، اور کڑوی دوا کے مقابلے بی حہیں شکر کھلاتا ہوں۔ اگر تم مؤمن ہو تو بہت اچھاہے، اور اگر نہیں ہو تو پھر جموث کی جزا جموث ہی ہوتی ہے ۔ اب دیکھئے: وہ مخالف جو آپ پر کفر کا فتوی لگا رہا ہے۔ جبتی ہونے کا فتوی لگا رہا ہے، اس کے خلاف بی طخر تو بہال کا ایسا فقرہ کہتا ہی پیند نہیں فرمایا جو حدود سے فکلا ہوا تھا، اس لئے کہ یہ طورتو بہال

دنیا یس رہ جائے گا، لیکن جو لفظ زبان سے نکل رہاہے، وہ اللہ تعافی کے ہل ریکاررڈ جو رہا ہے، قیامت کے روز اس کے بارے یس جواب دینا ہوگا کہ قلال کے حق میں یہ لفظ کس طرح استعمال کیا تھا؟ فہذا طنز کا یہ طریقہ جو صدود سے نکل جائے، کسی طرح بھی پہندیدہ نہیں۔ فہذا جب کسی سے کوئی بات کہنی ہو تو صاف اور سیدھی بات کہہ دینی چاہئے۔ لیب کربات نہیں کہنی چاہئے۔

#### زبان کے ڈنک کا ایک قصہ

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شغیج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرملیا کرتے تھے

کہ بعض لوگوں کی زبان میں ڈنگ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جب بھی کی سے
بات کریں گے۔ ڈنگ ماریں گے، اور طعنہ اور طوح کی بات کریں گے۔ یاکی پر
اعتراض کی بات کریں گے۔ طلا نکہ اس انداز سے بات کرنے سے دل میں گریں
پڑجاتی ہیں۔ پر ایک قصہ سلیا کہ ایک صاحب کی عزیز کے گھر میں گئے تو دیکھا ان
کی بو بہت نصے میں ہے، اور زیان سے اپنی مائی کو برا بحلا کہد رہی تھی۔ اور مائی
کی باس بیٹی ہوئی تھی، ان صاحب نے اس کی مائی سے پوچھا کہ کیا بات ہوگئ؟
انا غمہ اس کو کیوں آرہا ہے؟ جواب میں مائی نے کہا: بات پکھ بھی نہیں تھی۔
انا غمہ اس کو کیوں آرہا ہے؟ جواب میں مائی نے کہا: بات پکھ بھی نہیں تھی۔
میں نے صرف دو یول یولے تھے، اس کی خطاع میں پکڑی گئی۔ اور اس کے نیچ میں
میں نے صرف دو یول یولے تھے، اس کی خطاع میں پکڑی گئی۔ اور اس کے نیچ میں
میں نے مرف دو یول ہولے تھے، اس کی خطاع میں پکڑی گئی۔ اور اس کے نیچ میں
تھے؟ ساس نے کہا کہ میں نے تو صرف سے کہا تھا کہ باپ تیرا غلام اور مائی تیری
یول شے۔ لیکن ایسے دوبول تھے جو انسان کے اندر آگ لگانے والے شے۔ لہذا
بول شے۔ لیکن ایسے دوبول تھے جو انسان کے اندر آگ لگانے والے شے۔ لہذا
طعنہ کا انداذ گھروں کو برباد کرنے والا ہے دلوں میں پنتی اور نظرتیں پیدا کرنے والا

#### سلے سوچو پھربولو

نبان کو استعمال کرنے سے پہلے ذرا سوج لیا کرد کہ جو بات میں کہنے جارہا ہوں۔
اس کا بتیجہ کیا ہوگا؟ اور دوسرے پر اس کا کیا اثر بڑے گا، اور بیہ سوچ لیا کرد کہ جو
بات میں دوسرے سے کہنے جارہا ہوں۔ اگر دوسرا فخض بھے سے یہ بات کہنا تو اس کا
بھے پر کیا اثر ہوتا، جھے اچھا لگنا یا پر برا لگنا، حضور اقدس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمیں یہ تعلیم دی اور بیہ اصول ہنا دیا کہ:

﴿ اَرِحِبَ لِلنَّاصِ مَا تُرِحِبُ لِنَفْسِسِكَ ﴾ (تَدَى، كَلَبِ الرَّهِ، بَلِبِ مِن الْحَقِ، الحارِم فيوا مِهِ الناس)

یعنی ود سرے کے لئے وی بات پند کروجو اپنے لئے پند کرتے ہو۔۔۔ اور بے جو ہم نے دو سرے کے لئے الگ جو ہم نے دو سرے کے لئے الگ بیانہ دو سرے کے لئے الگ بیانہ و سرے کے لئے الگ بیانہ و سملی اللہ علیہ و سلم نے اس کا خاتمہ فرادیا۔ اگر یہ ترازو اللہ تعالی جارے ولوں میں پیدا فرما دے تو بھریہ سارے جھڑے اور فسادات عم ہوجا سمی۔

# زبان ایک عظیم نعمت

یے ذبان اللہ تعالی کی مظیم تعت ہے۔ جو اللہ تعالی نے ہمیں مفت میں دے رکمی ہے، اس کی قیت ہمیں اوا نہیں کرنی پڑی، اور پیدائش کے وقت سے لے کر موت تک یہ مرکاری مٹین چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ تعت مجمن جائے تب اس لحت کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ کتنی عظیم فحت ہے، اگر قالج ہو جائے اور زبان بھت کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ کتنی عظیم فحت ہے، اگر قالج ہو جائے اور زبان بھر ہوجائے تو اس وقت یہ حال ہوتا ہے کہ بولتا چاہتے ہیں، اور اپنے دل کی بات دو مروں سے کہنا چاہتے ہیں، اور اپنے دل کی بات دو مروں سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن زبان نہیں چلتی۔ اس وقت ہد چا ہے کہ یہ گویائی کی طاقت کتی عظیم فحت ہے۔ لیکن زبان نہیں ہوئے کہ زبان سے کے الفظ کال رہا ہے۔

یہ طریقہ ٹھیک نہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تونو، پھربولو۔ اگر اس طریقہ پر جم نے عمل کرلیا تو پھریہ زبان جو ہمارے لئے جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر ری ہے۔ انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب پیدا کرنے والی اور آخرت کا زخیرہ جمع کرنے والی بن جائے گی۔
کرنے والی بن جائے گی۔

#### سوچ کربولنے کی عادت **ڈالی**ں

ایک حدیث شریف میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے دائی چیز زبان ہے۔ یعنی جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے دائی چیز زبان ہے۔ یعنی جہنم میں اوندھے منہ گرائے جانے کا سب سے ہوا سبب زبان ہے ۔ اس لئے جب بھی اس زبان کو استعال کرد۔ استعال کرنے ہے ڈرا ساسوچ لیا کرو سے کمی کے ذبن میں سوال پیدا ہو سکا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدی کو جب کوئی ایک جملہ بوانا ہو تو پہلے پانچ منٹ تک سوچ ، پھر زبان سے وہ جملہ نکالے تو اس صورت میں بہت وقت خرچ ہوجائے گا؟ بات وراصل یہ ہے کہ آگر شروع شروع میں انسان بات سوچ سوچ کر موجئے کی عادت ڈال لے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا عادی ہوجاتا ہے۔ اور پھر سوچنے میں در نہیں لگتی۔ ایک لو میں انسان فیصلہ کرایت ہے کہ یہ بات زبان سے نکالوں یا نہ نکالوں۔ پھر اللہ تعالی زبان کے اندر ہی ترا ذو پیدا فراویے ہیں۔ جس کے شیج میں زبان سے پھر صرف حق بات تکاتی ہے۔ غلط اور الی بات زبان سے نہیں نکاتی جو اللہ نیان سے نکاراض کرنے والی ہو۔ اور دو مرول کو تکلیف پچانے والی ہو۔ بشر طیک یہ تواند تعالی کو ناراض کرنے والی ہو۔ اور دو مرول کو تکلیف پچانے والی ہو۔ بشر طیک یہ توان میں برائی کہ اس سرکاری مشین کو آداب کے ساتھ استعال کرنا ہے۔

#### حضرت تفانوي كاليك واقعه

معرت ملیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمہ اللہ علیہ کے ایک خادم شف۔ جن کو "بمائی نیاز" کہا کرتے شف۔ بڑے ناز پروردہ خادم شے، اس کے آنے والے لوگ بھی ان سے محبت کرتے شخصہ اور چونکہ خانقاہ کے اندر ہر چنے کا رایک نظم اور وقت ہوتا تھا۔ اس کئے آنے والوں پر روک ٹوک بھی کیا کرتے تھے کہ یہ کام مت کرو۔ بیہ کام اس طرح کرد وغیرہ ۔۔۔ سس مخص نے حضرت والا کے پاس الن کی شکامت کی کہ آپ کے یہ خادم ہمائی نیاز صاحب بہت سریڑہ مے ہیں، اور بہت ہے لوگوں پر غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ شردع کردیتے ہیں معزت والا کو ب سن کر خمسہ آیا کہ میہ ایساکرتے ہیں، اور ان کو بلوایا، اور ان کو ڈاٹا کہ کیوں بھائی نیاز، سے کیا تمباري حركت ب- برايك كوتم ذاشخة رج مو، حبيس ذا يخ كاحق كس نه ريا ے؟ جواب میں بھائی نیاز نے کہا کہ حضرت! اللہ سے ڈرو، جموث نہ بولو ۔۔۔ ان کا مقعد حضرت والاكوكبنا نبيس تحا، بلكه مقعد بيه تعاكه جو لوگ آب سے شكايت وكر رے ہیں، ان کو چلیئے کہ وہ اللہ سے ڈرین اور جموث نہ پولیں ۔۔ جس وقت حعرت والائے ہمائی نیاز کی زیان ہے یہ جملہ سنا۔ ای وقت مردن جمکائی اور "استغفرالله استغفرالله" كبتے ہوئے وہل سے ملے مے ۔ ديكھنے والے جران رہ مکے کہ نے کیا ہوا۔ ایک ادنی خاوم نے حضرت والا سے الی بلت کہدی۔ لیکن حفرت نے بجائے ان کو بھی کہنے کے استغفراللہ کہتے ہوئے ملے مجتے ۔۔ بعد میں خود حعرت والانے قرمایا کہ دراصل مجھ سے فلطی ہوگئ تھی کہ یں نے ایک طرف کی بات من کر فورا ڈافنا شروع کردیا تھا۔ جھے چاہیے تھا کہ میں پہلے ان ہے ہمتا کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ شکاعت کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ شکاعت درست ہے یا غلا ہے۔ اور دوسرے فراق کی بات سے بغیر ڈاشنا شریعت کے خلاف ہے۔ چونک یہ بات شریعت کے خلاف تھی، اس کے میں اس پر استنفار کرتے ہوئے وہاں سے چاا کیا۔ حقیقت سے سے کہ جس خض کے ول بی اللہ تعالی حن و باطل کو جانچنے کی ترازہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کا یہ حال ہو تا ہے کہ اس کا کوئی کلمہ مدے مخلوز نہیں ہو تا۔ انڈ تعالی ہم سب کو اس کی فہم عطا فرادے۔ آمن۔

## غيرمسلمتون كوبهي تكليف يهنجانا جائز نهيس

اس مدے میں قربایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے باتھ اور ذبان ہے دو مرے مسلمان محفوظ رہیں، اس ہے بعض او قات لوگ ہے سیجھے ہیں کہ اس مدے میں صرف مسلمان کو تکلیف سے محفوظ رکھے کا تھم دیا گیا ہے، لبذا فیر مسلم کو تکلیف بہنچانے کی ممافعت اس مدے میں موجود نہیں ۔ یہ بلت درست نہیں کو نکہ صدید میں مسلمان کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ مسلمان جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر عام طور پر مسلمانوں تی ہے اان کو واسط پڑتا ہے۔ اس لئے فاص طور پر مسلمانوں تی ہے ان کو واسط پڑتا ہے۔ اس لئے فاص طور پر مسلمانوں کا ذکر کر دیا ہے۔ ورنہ ہے تھم مسلمان اور فیر مسلم مسب کے مدین میں مسلمانوں کا ذکر کر دیا ہے۔ ورنہ ہے تھم مسلمان اور فیر مسلم مسب کے بین مسلمانوں کا ذکر کر دیا ہے۔ ورنہ ہے تھم مسلمان اور فیر مسلم مسب کے نیابر ہے کہ اپنی ذات ہے فیر مسلم کو بھی حالت امن میں تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ نہیں۔ البت اگر کافروں کے ساتھ جماد مورہا ہو، اور حالت جنگ ہو، تو چو تکہ وہ تو تو تو تھ تکہ وہ تو تا ہے۔ اس میں تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ کافروں کی شان و شوکت تو ڈ نے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ کین جن کافروں کے ساتھ حالت جنگ نہیں ہے۔ ان کافروں کو تکلیف پہنچانا بھی انکی علم میں واشل ہے۔

# . ناجائز ہونے کی دلیل

اس کی دلیل ہے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی محومت میں معربیں رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ پوری قوم کفراور محرائی میں جٹا تھی۔ اس وقت ہے واقعہ چین آیا کہ ایک اسرائیلی اور قبلی میں جھڑا ہوگیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبلی کو ایک مکا ماردیا، جس کے نتیج میں اس کی موت واقع ہوگئے۔ وہ قبلی اگرچہ کافر تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی موت کو ہوئے نرمایا:

﴿ لَهُمْ عَلَى َّ ذَنْبٌ فَاعَالُ أَنْ يَقَعُلُونَ ﴾ (١٥،١٣م (١٠٠٠)

یعنی بھے ہے ان کا ایک گناہ ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے بھے اندیشہ ہے کہ اگر بیں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ بھے تل کرویں ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اس کافر کے تل کو کناہ سے تجیر کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کافر تھا۔ اور کافر کو قل کرتا تو جاد کا ایک حصہ ہے۔ پھر آپ نے اس کو گناہ کیوں قرار دیا، اور اس پر استغفار کیول کیا؟ ۔۔ جو اب یہ ہے کہ وہ قبطی اگر چہ کافر تھا، اور حالت اس فری اور اگر مسلمان اور کافر ایک ساتھ مہائش پزیر ہوں۔ اور حالت اس ہو، اس حالت میں کافر کا بھی دنیا کے اختیار سے دی حق ہے۔ جو مسلمان کا ہے۔ یعنی جس حالت میں کافر کا بھی دنیا کے اختیار سے دی حق ہے۔ جو مسلمان کا ہے۔ یعنی جس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچاتا جائز نہیں۔ ای طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچاتا جائز نہیں۔ ای طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچاتا جائز نہیں۔ ای طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچاتا جائز نہیں۔ کو تکلیف نہ وے کہ وہ آدی ہے۔ اور انسان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ آدی ہے۔ اور آدمیت کا حق ہے کہ انسان آدی بن جائے۔ اور آدمیت کا حق ہے کہ انسان آدی بن جائے۔ اور آدمیت کا حق ہے کہ ان حق ہے۔ اس میں مسلمان اور قویم سب برابر ہیں۔

#### وعدہ خلافی کرنا زبان سے تکلیف دیناہے

بعض کام ایسے ہیں جن کو لوگ زبان کے ذریعہ تکلیف دیے کے اکدر شار نہیں کرتے، طال کہ وہ کام زبان سے تکلیف دینے کے تھم میں داخل ہیں، مثلاً وعدہ خلائی کرنا۔ آپ نے کمی سے یہ وعدہ کرلیا کہ فلال وقت آپ کے پاس آؤل گا۔ یا فلان وقت میں آپ کا کام کردوں گا۔ لیکن وقت پر وعدہ پورا نہیں کیا۔ جس کے بہتج میں اس کو تکلیف کہتی ، اس میں ایک طرف قو وعدہ خلاقی کا گناہ ہوا۔ دو سری طرف و دعرہ خلاقی کا گناہ ہوا۔ دو سری طرف دو مرب بھی کے تکیف پہنچانے کا بھی گناہ ہوا۔ یہ زبان سے تکلیف پہنچانے کے محم میں داخل ہے۔

#### تلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا

بعض او قات انسان کو پند ہمی نہیں چانا کہ میں زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہوں، بلكه وه مجمعتا ہے كه ميں تو نواب كاكام كر رہا ہوں، ليكن حقيقت ميں وہ محناہ كام كر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ دو سرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، مثلاً سلام کرنا کتنی بدی فغیلت اور تواب کا کام ہے۔ لیکن شریعت نے دو سرے کی تکلیف کا اما خیال کیا ہے کہ سلام کرنے کے بھی احکام مقرد فراویئے کہ ہروفتت سلام کرنا جائز نہیں، بلکہ بعض مواقع ير سلام كرنے ير ثواب كے بجائے كنا موكا كيونك سلام كے ذريع تم نے دو سرے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حلاً ایک محض قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے، اس کو سلام کرتا جائز نہیں۔ اس کے کہ ایک طرف تو تہارے سلام کی وجہ سے اس کی تلاوت بی رختہ ہو گا۔ اور دو سری طرف اس کو تلاوت چموڑ کر تہاری طرف مشنول ہونے میں تکیف ہوگی۔ اب ایسے وقت کے اندر سلام کرنا زبان سے تکلیف پہنچانے میں وافل ہے۔ ای طرح اگر لوگ مجد میں بیٹ کر ذکر من مشغول مول، ان كومسجد من واهل موت وقت سلام كمنا جائز تهين - كيوتك وه الله تعالی کی یادیس مشغول ہیں۔ اللہ تعالی کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا ہوا ہے۔ اس کی زبان ہر ذکر جاری ہے۔ تہارے سلام کی وجہ سے اس کے ذکر میں ظلل واقع ہوگا، اور اس کو توجہ مانے میں تکلیف بھی ہوگ۔

## مجلس کے دوران سلام کرنا

فتہا کرام نے لکھا ہے کہ ایک مخض دو سرے لوگوں سے کوئی لبی بات کر رہا ہے۔ اور دو سرے لوگ توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ اگر چہ وہ ونیاوی ہاتیں ہوں۔ اس حالت میں ہمی اس مجلس میں جاکر سلام کرتا جائز نہیں۔ اس لئے کہ وہ لوگ ہاتیں شنتے میں معروف شنے۔ آپ نے سلام کے ذریعہ ان کی باتوں میں خلل ڈال دیا۔ اور جس کی وجہ سے ہاؤں کے درمیان میں بدمزگی پیدا ہوگئے۔ اس لئے اس موقع پر سلام کرنا جائز نہیں ۔۔۔ اس لئے تھم ہے کہ جب تم کسی مجلس میں شرکت کے لئے جاؤ اور وہاں پر بات شروع ہو چکی ہو بڑ وہاں پر سلام کے بغیر بیٹے جاؤ ، اس سے اندازہ اس وقت سلام کرنا زبان سے تکلیف پہنچانے کے مرادف ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ شریعت اس بارے میں کتنی حساس ہے کہ دو سرے شخص کو ہماری ذات سے ادنی تکلیف نہ بہنچے۔

#### کھاتا کھانے والے کو سلام کرنا

ایک فض کھاٹا کھاتے ہیں مشنول ہے، اس وقت اس کو سلام کرنا جہم ہیں۔
ہیں۔ البتہ کروہ ضرور ہے جب کے یہ اغریشہ ہو کہ تہمارے سلام کے نتیج ہیں
اس کو تشویش ہوگ۔ اب دیکھے کہ وہ تو کھاٹا کھانے ہیں مشنول ہے، نہ تو وہ عباد تر رہا ہے، نہ ذکر کرنے ہیں مشنول ہے، اگر تم سلام کر لوگ تو اس پر ہیاڑ ہیں
توٹ پڑے گا۔ لیکن سلام کے نتیج ہیں اس کو تشویش ہونے اور اس کو ناگوار ہونے
کا اغریشہ ہے۔ اس لئے اس وقت سلام نہ کرے ۔۔ اس طرح ایک فنص اپنے
کی کام کے لئے تیزی ہے جارہا ہے، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ فنص بہت جلدی ہیں
ہے، آپ نے آگے بورہ کراس کو سلام کرلیا، اور مصافح کے لئے ہاتھ بوجا دیا۔ یہ
آپ نے اچھا تہیں کیا۔ اس لئے کہ آپ کو اس کی تیزی ہے اندازہ لگاٹا چاہئے تھا
کہ یہ فنص جلدی ہیں ہے۔ یہ سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کا مناسب وقت تہیں
کہ یہ فنص جلدی ہیں ہے۔ یہ سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کا مناسب وقت تہیں
کہ یہ فنص جلدی ہیں ہے۔ یہ سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کا مناسب وقت تہیں
کے ذرایعہ تکلیف ہینچانے میں داخل ہیں۔

# ئىلىفون ىركبى بلت كرنا

میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرملیا کرتے تنے کہ اب ایڈاہ رسانی کا ایک

آل بھی ایجاد ہو چکا ہے۔ وہ ہے "فیلیفون" یہ ایک ایبا آلہ ہے کہ اس کے ذریعہ بھتا چاہو وو سرے کو تکلیف پنچادو، چنانچہ آپ نے کسی کو فیلیفون کیا اور اس سے لیسی تفکلو شروع کردی اور اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ شخص اس وقت کسی کام کے اندر معہوف ہے۔ اس کے پاس وقت ہے یا نہیں ۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے "معارف القرآن" میں یہ بات تکمی ہے کہ فیلیفون کرنے کے آواب میں علیہ نے "معارف القرآن" میں یہ بات تکمی ہے کہ فیلیفون کرنے کے آواب میں یہ بات رافل ہے کہ آگر آپ اس وقت فارخ ہول تو یہا اس سے بوچھ لو کہ بھے ذرا لمی بات کرتی ہو تو پہلے اس سے بوچھ لو کہ بھے ذرا لمی بات کرتی ہے، چار پانچ منٹ لکیس کے۔ اگر آپ اس وقت فارخ ہول تو ایمی بات کرلوں کا۔ اور آگر فارغ نہ ہوں تو کوئی مناسب وقت خاری، اس وقت بات کرلوں گا۔ سورة نور کی تفیر میں یہ آواب کسے ہیں، و کھے لیا جائے، اور خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان پر عمل فرایا کرتے ہے۔

# بإہركےلاؤڈ الپيكرير تقرير كرنا

یا مثلاً آپ کو مجد کے اندر چند افراد سے پھو بات کرنی ہے، اور ان تک آواز پہنچانے کے لئے مجد کے اندر کالاؤڈ اسپیر بھی کافی ہو سکا تھا۔ لیکن آپ نے باہر کا بھی لاؤڈ اسپیکر بھی کافی ہو سکا تھا۔ لیکن آپ نے باہر کا بھی لاؤڈ اسپیکر بھی کمول دیا۔ جس کے نتیج بیل پورے طابقے اور پورے محلے کے لوگوں تک آواز بہنچ ری ہے۔ اب محلے بیل کوئی شخص اپنے گھرکے اندر علاوت کرنا چاہتا ہے۔ یا سونا چاہتا ہے، یا کوئی شخص بھار ہے۔ وہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ یا سونا چاہتا ہے، یا کوئی شخص بھار ہے۔ وہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ گر آپ نے زیروئی ابنا وعظ بورے محلے والوں پر مسلط کر دیا۔ یہ عمل بھی زبان کے ذریعہ تکلیف بہنچائے بیل داخل ہے۔

## حضرت عمرفاروق کے زمانے کا ایک واقعہ

حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صاحب معجد نبوی میں آکر ومظ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا کا مجرو معجد نبوی سے

بالكل متصل تما، أكرجه اس زمانے ميں لاؤڈ البيكر نبيس تعلد محروہ صاحب بلند آواز ے وعظ کرتے تھے۔ ان کی آواز معرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کے تجرہ کے اندر مپنچتی، آب ابی عبادات تلاوت ذکرواذکار یا دو سرے کاسوں میں مشغول ہو تیں اور ان صاحب کی آواز سے آپ کو تکلیف پہنچی، حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا نے معرّت قاروق اعظم رمنی الله تعالی منه کو پینام مجوایا که به ایک مساحب اس طرح میرے جرے کے قریب آگر وعظ کرتے ہیں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ان سے کبہ دیں کہ وحظ می اور جگہ ہر جاکر کریں، یا آہستہ آواز سے کریں۔۔ حعرت فاروق احظم رمنی اللہ تعالی منہ نے ان صاحب کو بلایا، اور ان کو سمجملیا کہ آپ کی آواز سے ام المؤمنین معرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو تکلیف ہوتی ہے، آب اناوعظ اس جكه ير بند كردير- چنانچه وه صاحب رك محيد- محروه صاحب وعظ کے شوقین تھے۔ چند روز کے بعد دوبارہ وعظ کہنا شروع کر دیا، حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ تعالی منہ کو اطلاع ملی کہ انہوں نے دوبارہ وعظ کہنا شروع کردیا ہے۔ آپ نے دوبارہ ان کو بلایا، اور فرمایا کہ اب میں تم کو آخری مرتبہ منع کر رہا ہوں۔ اب اگر آئندہ مجھے اطلاع کی کہ تم نے بہاں آگر وعظ کہا ہے تو یہ نکڑی کی جمری تہارے اور توڑ دول کا یعن اتا مارول کا کہ تہارے اور یہ لکڑی ٹوٹ جائے گی۔

#### آج ہماری حالت

آج ہم لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ سمجہ میں وعظ ہورہا ہے اور سارے محلے والوں کو عذاب کے اندر جالا کر کھا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر فل آواز میں کھلا ہوا ہے۔ محلے میں کوئی شخص سو نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص جاکر منع کرے تو اس کے اور طعن تشنیع شروع ہوجاتی ہے کہ یہ دین کے کام میں رکلوٹ ڈالنے والا ہے۔ اور طعن تشنیع شروع ہوجاتی ہے کہ یہ دین کے کام میں رکلوث ڈالنے والا ہے۔ طلا تکہ اس وعظ کے ذریعہ شریعت کے تھم کو پابل کیا جارہا ہے۔ دو سروں کو تکلیف جاری ہے۔ دو سروں کو تکلیف جاری ہے۔ دو سروں کو تکلیف ہاری ہے۔ دو سروں کو تکلیف ہاری ہے۔ کہ میں یہ تکھا ہے کہ میں یہ تکھا ہے کہ میں بیہ بھی

#### وه عورت دوزخی ہے

صدے شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ خاتون سارے دن روزہ رکھتی ہیں۔ اور ساری رات عبادت کہ آپ ہے۔ لیکن وہ خاتون اپنی پروسیوں کو تکلیف بہنچاتی ہے، وہ خاتون کیسی ہے؟ آپ نے بواب دیا کہ وہ مورت دوز تی ہے جہم میں جائے گی۔ اس مدیث کو نقل کرسنے کے بعد اس کی تشریح میں حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ "اس مدیث میں اس کی تشریح میں حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ "اس مدیث میں اس کی شاعت ہے کہ لوگوں کو ناحق ایڈا دی جاوے، اور اس مطالات کا عبادت پر مقدم ہونا بھی نہ کور ہے " یعنی لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں در تکی عبادات کے مقالے میں زیادہ اہم ہے۔ پھر فرباتے ہیں کہ مطالات کا باب ممال انا متردک ہو گیا ہے کہ آج نوا شخص دو سرے کو یہ نہ سمجھاتا ہے اور نہ سکھاتا ہے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ

## ہاتھ سے تکلیف مت و پیچے

دوسری چزجس کا ذکر اس مدیث میں قربالے۔ وہ ہے "ہاتھ" فینی تہارے ہاتھ اسے کئی جاتھ اسے ہاتھ اسے کئی ہے۔ اب ہاتھ سے تکلیف جہنے کی بعض صور تیں تو ظاہر ہیں۔ مثلاً کسی کو ماردیا۔ ہر شخص و کھ کریے کہے گاکہ اس نے ہاتھ کے ذریعہ تکلیف پہنچائے گی بہت سی صور تیں ایک ہیں کہ لوگ

ان کو ایزا دسینے کے اندر شار نہیں کرتے۔ طالاتکہ ہاتھ سے ایڈا دسینے کی بھی بے شار صورتیں ہیں۔ اور صدیث شریف میں "ہاتھ" کا ذکر کرکے ہاتھ سے صادر ہوئے والے افعال کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر افعال انسان اسپنے ہاتھ سے انجام دیتا ہے، اس افعال کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر افعال انسان اسپنے ہاتھ سے انجام دیتا ہے، اس فعال داخل کے ہیں۔ جاہے اس فعال میں براہ راست ہاتھ ملوث نظرنہ آرہا ہو۔

# کسی چیز کویے جگہ رکھنا

مثلاً ایک مشترک رہائش میں آپ دو سرے لوگوں کے ساتھ رسیج ہیں۔ اس مکان میں کسی مشترکہ استعال کی چیز کی ایک جگہ مقرر ہے، مثلاً تولیہ رکھتے کی ایک جگہ مقرر ہے۔ آپ نے تولیہ استعال کرنے کے بعد اس کو بے جگہ ڈال دیا، اس کا متیجہ سے ہوا کہ جب دو سرا شخص وضو کر کے آیا، اور تولیہ کو اس کی جگہ پر تلاش کیا اور اس کو شد ملا، اب وہ تولیہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ جو تکلیف اس کو چیزی، یہ آپ کے ہاتھ کی کرقت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے وہ تولیہ اس کی سیج جگہ سے اشاکر ہے جگہ ڈال دیا۔ یہ ایک سیج جگہ سے اشاکر ہے جگہ ڈال دیا۔ یہ افت رسانی ہوئی جو کہ اس مدیث کے کہ شخص ہے یہ تولیہ کی ایک مثال دی، ورنہ چاہے مشترک لوٹا ہو۔ یا صابی ہو یا گاس ہو یا جمازہ و فیرہ ہو، ان کو اپنی مقرر جگہ سے اٹھاکر ہے جگہ رکھنا ایڈا رسانی میں داخل ہے۔

## یه گناه کبیره ہے

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا گے۔ جب ہم چھوٹی جموٹی باتیں سکھا گے۔ جب ہم چھوٹے تنے تو ہم بھی یہ حرکت کرتے تنے کہ ایک چیزاس کی جگہ سے اٹھاکر استعمال کی۔ اور دو سری جگہ سلے جاکر ڈال دی، جب ان کو ضرورت ہوتی تو وہ کھرے اندر الماش کرتے ہوکہ الماش کرتے ہوکہ الماش کرتے ہوکہ

ایک چیز اٹھا کردو سری جکہ ڈال دی۔ یہ بد اخلاقی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک چیز اٹھا کردو سری جب اس کے دار مناہ کیرہ ہمی ہے، اس لئے کہ اس عمل کے ذراید مسلمان کو تکلیف وہ پڑھاتا ہے، اور یہ بھی ایڈاء مسلم مناہ کیرہ ہے۔ اس دن ہمیں چند چلا کہ یہ بھی دین کا تھم ہے، اور یہ بھی مناہ کیرہ ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ یہ سب باتیں ہاتھ سے تکلیف پڑھائے جس داخل ہیں۔

#### اسية عزيز اوربيوى بجول كوتكليف دينا

#### اطلاع كيربغير كمان كوفت غائب رسنا

مِثْلًا آپ تمروانوں کو بتا کر چلے سکتے کہ فلاں دفت آکر کمانا کماوں گا۔ لیکن اس

کے بعد اطلاع کے بغیر کہیں اور پلے گئے۔ اور کھانا بھی وہیں کھالیا۔ اور وہل پر گھانے کے بعد اطلاع کے بغیر کہیں اور پیش نہیں پنچہ اور گھریر آپ کی بیوی کھانے پر آپ کا انظار کر رہی ہے۔ اور پریشان ہو رہی ہے کہ کیا وجہ پیش آگئی کہ واپس ہمیں آگ، کھانا لئے بیٹی ہے۔ اور پریشان ہو رہی ہے کہ کیا وجہ پیش آگئی کہ واپس نے کہ آپ نے اس کے اس لئے کہ آپ نے اس مل کے ذریعہ ایک ایک ذات کو تکلیف پہنچائی جس کو اللہ تعالی نے آپ کی ذات سے وابستہ کرویا تھا۔ آپ کو اگر کھانا کسی اور جگہ کھانا تھا کہ آپ اس کو اطلاع کرکے اس کے ذہن کو فارغ کر دیتے۔ اس کو انتظار اور پریشانی کی تکلیف میں اطلاع کرکے اس کے ذہن کو فارغ کر دیتے۔ اس کو انتظار اور پریشانی کی تکلیف میں جہانا نے کہ دو تو ہماری بیوی ہی تو ہے، ہماری ماتحت ہے۔ اگر انتظار کر رہی ہے تو کرے۔ کہ وہ تو ہماری بیوی ہی تو ہے، ہماری ماتحت ہے۔ اگر انتظار کر رہی ہے تو کرے۔ کہ وہ تو ہماری بیوی ہی تو ہے، ہماری ماتحت ہے۔ اگر انتظار کر رہی ہے تو کرے۔ کہ وہ تو ہماری بیوی ہی تو ہے، ہماری ماتحت ہے۔ اگر انتظار کر رہی ہے تو کرے۔ کہ وہ تو ہماری بیوی ہی تو ہے، ہماری ماتحت ہے۔ اگر انتظار کر رہی ہے تو کرے۔ کہ وہ تو ہماری بیوی ہی تو ہے، ہماری ماتحت ہے۔ اگر انتظار کر رہی ہے تو کرے۔ کہ وہ تو ہماری بیوی ہی تو ہو ہماری ماتحت ہے۔ اگر انتظار کر رہی ہے تو کرے۔ کہ وہ تو ہماری بیوی ہی تو ہے، ہماری ماتحت ہے۔ اگر انتظار کر رہی ہے تو کرے۔ کہ وہ تو ہماری بیوی ہی تو ہماری ہو ہو ہماری ماتحت ہے۔ اگر انتظار کر رہی ہے تو کرے۔

#### راستے کو گندہ کرناحرام ہے

یا مثلاً مؤک پر چلتے ہوئے آپ نے چھلکا یا گندگی مؤک پر پھینک دی، اب اس کی وجہ ہے کی کا پاؤں پھل جائے۔ یا کی کو تکلیف پہنچ جائے تو قیامت کے روز آپ کی پوٹر ہو جائے گی۔ اور آگر اس ہے تکلیف نہ بھی پہنچ، لیکن آپ نے کم از کم گندگی تو پھیلا دی۔ اس گندگی تو پھیلا نے کا گناہ آپ کو ہوگا ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے اور سفر کے دوران آپ کو راستہ میں کہیں پیشلب کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ بیشلب کرنے کے آپ اتی ہی جبتو فرماتے بمتنا ایک آدمی مکان لئے مناسب جگد کی طاش کے لئے آپ اتی ہی جبتو فرماتے بمتنا ایک آدمی مکان بنانے کے کئے مناسب جگد مناشب جگد علاش کرتا ہے۔ ایسا کیوں کرتے؟ اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کی گزرگاہ ہو، اور دہاں گندگی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ یہ لوگوں کی گزرگاہ ہو، اور دہاں گندگی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ یہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ یہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ سے دیادہ شجعے ہیں، جن میں سے ایمان کا اعلا ترین شعبہ کلمہ "لاالمہ الا

المقه محمد وسول المقه " كهنا اور ادنى ترين شعبه ايمان كاب ہے كه رائے محمد وسول المقه " كهنا اور ركز وينا ہد مثلاً رائے ميں كوئى كائنا يا چھلكا برا ہوا ہے۔ مثلاً رائے ميں كوئى كائنا يا چھلكا برا ہوا ہے۔ آب نے اٹھا كر اس كو دور كرديا۔ تاكه كرز نے والے كو تكليف نه بود بيد ايمان كا ادتى درج كاشعبه ہے۔ فهذا جب رائے ہے تكليف وسينے والى چزكو دور كرنا ايمان كا شعبه بود تو بحررائے ميں تكليف دسينے والى چز والى جزكو دور كرنا ايمان كا شعبه بود تو بحررائے ميں تكليف دسينے والى چز والى جز والى سب باتيں اس حدیث کے تحت والى جن والى جن

## ذہنی تکلیف میں مبتلا کرناحرام ہے

حصرت تمانوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہیں زبان اور ہاتھ کے ذریعہ ظاہری افعال کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی نبان یا ہاتھ ہوگی ایسا کام کیا جس ہے دو سرے کو ذبئی تکلیف ہوگی تو وہ اس حدیث ہیں داخل ہے۔ مثلاً آپ نے کسی سے قرض لیا اور اس سے یہ وعدہ کر لیا کہ استے دنوں کے اندر اوائیگی کردوں گا۔ اب اگر آپ وقت پر اوائیگی نہیں کر سکتے تو اس کو بتا دیں کہ ہیں فرائی آئی نہیں کر سکتے اس کو بتا دیں کہ ہیں فرائی آئی نہیں کر سکتے۔ استے دن کے بعد اوا کروں گا۔ چر بھی اوا نہی کہ ہیں کہ ہیں فی الحال اوائیگی نہیں کر سکتا۔ استے دن کے بعد اوا کروں گا۔ چر بھی اوا نہ کر سکو تو چر بتا دو۔ لیکن ہی ہیں ہے کہ آپ اس کو لاکا دیں۔ اور اس کا ذبین الجما دیں۔ وہ بچارہ انتظار ہیں ہے کہ آپ آج قرض کردیں گے۔ یا کل وے دیں گے۔ لیکن آپ اور نہی اور نہ تو کوئی منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ اور نہ گرض والیس کرتے ہیں، اس طرح آپ نے اس کو ذبئی اذبت اور تکلیف ہیں جٹلا کردیا۔ اب وہ نہ تو کوئی بیان بنا سکتا ہے، نہ وہ کوئی منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو پید بی نہیں طرز عمل بھی ناجائز اور حرام ہے۔

#### ملازم يرذبني بوجه ذالنا

حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو پہال تک فرایا کہ آپ کا ایک نوکر اور طازم ہے۔ اب آپ نے چار کام ایک ساتھ بتا دیے کی پہلے یہ کام کرو۔ پھر یہ کام، پھریہ کام کرنا۔ پھریہ کام کرنا۔ اس طرح آپ نے چار کاموں کو یاد رکھنے کا بوجھ اس کے زبمن پر ذال دیا، اگر ایسا کرنا بہت ضروری نہیں ہے تو ایک ساتھ چار کاموں کا بوجھ اس کے زبمن پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ بلکہ اس کو پہلے ایک کام بتا دو۔ جب وہ پہلا کام کریچے تو ایم تیرا کام بتایا جائے۔ بلکہ اس کو کہلے آپ کام بتا وہ باب نہا جائے۔ پہلا کام کریچے تو ایم تیرا کام بتایا جائے۔ وہ اس کو کریچے تو پھر تیرا کام بتایا جائے۔ چنانچہ خود ابنا طریقہ بتایا کہ بی این نوکر کو ایک دفت میں ایک کام بتاتا ہوں۔ اور دسرے کام جو اس سے کرانے بیں ان کو یاد رکھنے کا بوجہ اپنے سر پر رکھتا ہوں۔ نوکر کے سرپر نہیں رکھتا، تاکہ وہ ذائق بوجھ میں جمالات ہو جائے، جب وہ ایک کام کر کے سرپر نہیں رکھتا، تاکہ وہ ذائق بوجھ میں جمالات ہو جائے، جب وہ ایک کام کر دسرت کام کر قال کی قادغ ہو جاتا ہے تو پھر دو سرا کام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت دالا کی لگاء کتنی دور رس تھی۔

#### نمازير مصنوا في كانتظار كس جكه كياجات؟

یا مثلاً ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ کو اس سے پہر کام ہے۔ اب آپ اس
کے بالکل قریب جاکر بیٹھ گئے۔ اور اس کے ذہن پر بید فکر سوار کردی کہ جس تہارا
انظار کر رہا ہوں۔ تم جلدی سے اپنی نماز پوری کرو تاکہ جس تم سے طاقات کول۔
اور کام کراؤں۔ چانچہ آپ کے قریب بیٹے کی وجہ سے اس کی نماز جس خلل واقع
ہو گیا۔ اور اس کے دماغ پر یہ بوجہ بیٹے گیا کہ یہ شخص میرے انظار جس ہے، اس کا
انظار ختم کرنا چلہئے۔ اور جلدی سے نماز ختم کر کے اس سے طاقات کرنی
چلہئے۔ حالا تک بہ بات آداب جس واقل ہے کہ اگر آپ کو کسی ایے شخص سے
طاقات کرنی ہے جو اس وقت نماز جس معروف ہے تو تم دور بیٹ کر اس کے قارئ

ہونے کا انظار کو، جب وہ خود سے فارغ ہوجائے تو پھر طاقات کرو۔ لیکن اس کے بالکل قریب بیش کر یہ تأثر دیتا کہ بیل تمہار انظار کر رہا ہوں۔ ابدا تم جلدی نماز پوری کرو۔ ایسا تأثر دیتا ادب کے خلاف ہے ۔۔ یہ سب باتی دو مرے کو وہتی تکلیف میں جالا کرنے میں داخل ہیں۔ الحمداللہ۔ جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا۔ اور جن سے اللہ تعالی نے ان پر دین جن سے اللہ تعالی نے ان پر دین جن سے اللہ تعالی نے ان پر دین کے تمام شعبے برابر رکھے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ دین کے ایک یا دو شعبوں پر تو عمل ہے، اور باتی شعبے برابر رکھے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ دین کے ایک یا دو شعبوں پر تو عمل ہے، اور باتی شعبے نظروں سے او جمل ہیں۔ اور ان کی طرف سے غفلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ يَا اَيَتُهَا الَّذِينُ آمَنُوْ الْحَمُلُوْ الْحِيلُ الْسِيسَلُمِ كَافَّةً ﴾ (سورة البَرْة:٨٠٥)

لیعنی اے ایمان والوا اسلام میں پورے کے پورے واقل ہو جاؤ --- بید نہ ہو کہ عبادت کماز روزہ دغیرہ تو کر گئے، لیکن معاشرت، معاطات اور اخلاق میں وین کے احکام کی برواہ نہ کی، حالانکہ بید سب دین کا حصہ ہے۔

#### " آداب المعاشرت "يزهي*ڪ*

حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختمری کلب ہے ''آواب المعاشرت'
اس میں معاشرت کے آواب تحریر فرائے ہیں، یہ کتاب ہر مسلمان کو ضرور پڑھتی چاہیے۔ اس کتاب کے شروع میں حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تکھا ہے کہ میں اس کتاب می معاشرت کے تمام آواب تو نہیں لکھ سکا، بلکہ متغرق طور پر جو آواب و نہیں تکہ جب تم ان آواب کو پڑھو کے تو خود ذہن میں آگے وہ اس میں جمع کر وسیے ہیں تاکہ جب تم ان آواب کو پڑھو کے تو خود بخود تمہارا ذہن اس طرف خطل ہوگا کہ جب یہ بات اوب میں واعل ہے تو فلال عگہ پر بھی ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، آہستہ خود تمہارے ذہن میں وہ آواب

آتے ہے جائیں گے۔ اور اللہ تعالی تہارہ زبن کو کھول دیں گے۔ چنانچہ معاشرت بن کا ایک اوب یہ ہے کہ گاڑی ایس جگہ کھڑی کرو کہ اس کی وجہ سے دو مروں کا راست بند نہ ہو، اور وو مرے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے آج ہم نے ان چزوں کو بھلا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ہم گاہ گار ہو رہے ہیں، بلکہ دین کی فلط تمائندگی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمیں وکچ باہر سے آنے والا فخص یہ ہے گا کہ یہ لوگ نماذ تو پڑھتے ہیں، لیکن گندگی بہت بھیلاتے ہیں۔ اور دو مروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس سے اسلام کا کیا رخ سائنے آئے گا؟ اور وہ ان چزوں سے اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھائے گا؟ اور وہ ان چزوں سے لوگ دین کا ایک اچھا نمونہ پیش کر کے لوگوں کے گئے کشش کا باعث بنے کہ لوگ دین کا ایک اچھا نمونہ پیش کر کے لوگوں کے گئے کشش کا باعث بن رہے ہیں۔ معاشرت کے اس باب کو ہم نے خاص طور پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس کو تائی سے جلد اذ خاص طور پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس کو تائی سے جلد اذ خاص طور پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس کو تائی سے جلد اذ خات حطا فرائے۔ اور ہمیں دین کے تمام شعبوں پر محمل کرنے کی توفق عطاء قرائے۔ آئین۔

واخردعواناان الحمدلله رب العالمين



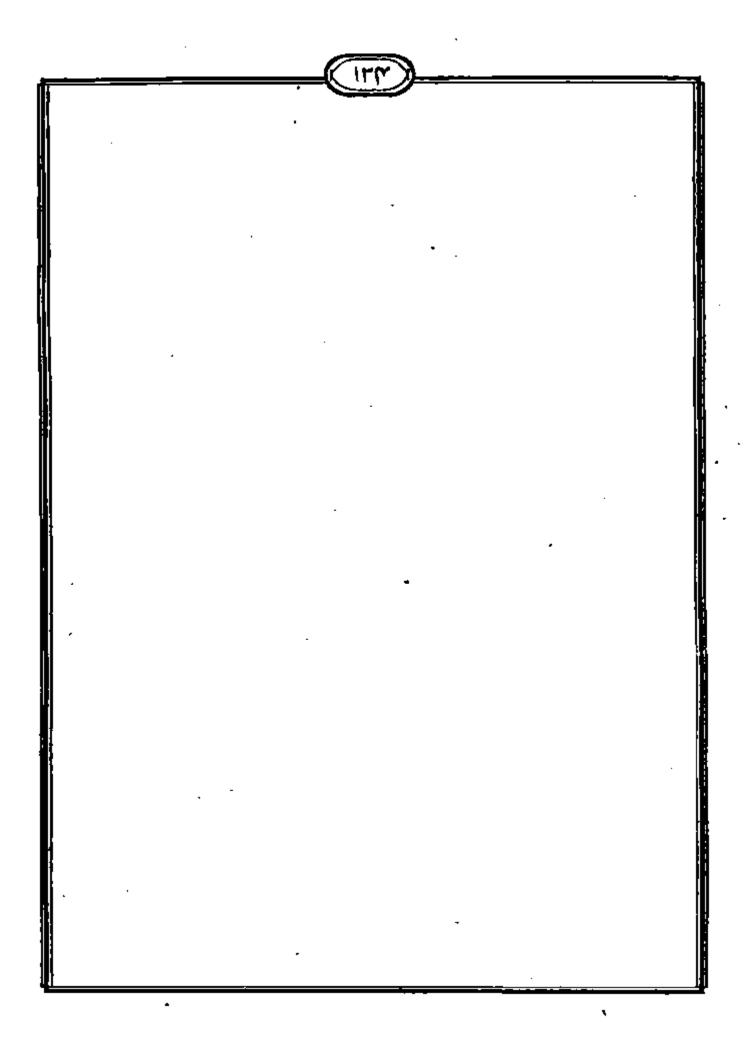





موضوع خطاب : كنابول كاعلاج ،خوف مقلا

مقام خطاب: جائع معجد بيت المكرّم

مخلشن اقبال كراچى

وفتت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر بهشتنم

صفحات : ۱۳۲۲

# بِنهِ السِّوالسِّحِ السِّحِيمِيُّ گناہوں کاعلاج خوف خدا

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نوس به ونتوکل علیه ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من بهده الله فلا مضل له ومن بیشله فلا هادی له ونشهدان لا الله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا ومندناومولانامحمداعیده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً

امابعدا فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم- بسم الله الرحمنالرحيم ﴿ولمنخافمقام ربهجَنْظُن﴾ (سورة رمن ٣٦٠)

## دو جننوں كاوعدہ

جو شخص اسپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے منظرے ڈرے، اور اس

بات کا خوف رکھے کہ ایک دن جھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔ اس آیت کی تفریر کرتے ہوئے مشہور تابعی بزرگ حضرت مجاهد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ شخص مراد ہے جس کے دل میں کمی بُرائی کے کرنے کا خیال آیا کہ فلال گناہ کرلوں، لیکن اس کے ساتھ بی اس نے اللہ تعالی کا دھیان کرلیا، اور یہ بات یاد آئی کہ جھے ایک دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس یاد دھائی کے بعد اس نے اس کا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے شخص کے لئے دو جنتوں کا وعدہ ہے۔

#### اس کانام'' تقویٰ''ہے

پرای کی مزید تغیربیان کرتے ہوئے قربایا کہ ایک شخص تبائی بیں ہے۔ اور وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی گناہ کرنا چاہے تو بظاہر گناہ کرنے کا داعیہ میں کوئی زکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اس تبائی بیں اس کے ول بیں گناہ کرنے کا داعیہ اور نقاضہ پیدا ہوا۔ لیکن اس تبائی بیں اس نے یہ سوچا کہ اگرچہ کوئی انسان تو تجھے نہیں و کھے رہا ہے۔ اور ایک دن جھے اس کے سامنے جاکر کھڑا ہونا ہے۔ اس خیال کے بعد وہ شخص اس گناہ کو ترک کروے تو یہ وہ شخص جاکر کھڑا ہونا ہے۔ اس خیال کے بعد وہ شخص اس گناہ کو ترک کروے تو یہ وہ شخص ہے جس کے لئے اس آیت میں وہ جنتوں کا وعدہ ہے۔ اور ای کا نام "د تقویٰ" ہے کہ انسان اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان کرکے اپنی خواہش نفس کے کہ انسان اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوئے والا دیکھے رہا ہے۔ اور ساری طریقت اور دیا جب اور ساری طریقت اور دیا جب اور ساری طریقت اور ماری شریعت کا حاصل بھی بھی ہے کہ یہ خوف ول میں پیدا ہوجائے کہ جھے اللہ ساری شریعت کا حاصل بھی بھی ہے کہ یہ خوف ول میں پیدا ہوجائے کہ جھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔

#### الله تعالى كى عظمت

اس آیت یل الله تعالی نے یہ نہیں فرایا کہ جو شخص جہتم ہے ورد کارے ہمائے

ے ورے ، یا آگ ہے ورے ، بلکہ فرایا کہ جو شخص اپنے پروروگارکے ہمائے
کھڑے ہونے سے ورے ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں الله تعالی کی عظمت ہو کہ وہ یہ سویچ کہ چاہے الله تعالی اس گناہ پر عذاب دیں یا نہ دیں۔ لیکن عظمت ہو کہ وہ یہ سویچ کہ چاہے الله تعالی اس گناہ پر عذاب دیں یا نہ دیں۔ لیکن میں اس عمل کو لے کر الله تعالی کے سامنے کیے جاوں گا؟ جس شخص کے دل میں دو سرے کی عظمت ہوتی ہے ، اس کو چاہے یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ جھے ارے گا اور سزا دے گا، لیکن اس کی عظمت کی وجہ ہے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا مند و کھاؤں گا؟ اس خوف کا مرضی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا مند و کھاؤں گا؟ اس خوف کا مرضی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا مند و کھاؤں گا؟ اس خوف کا مرضی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا مند و کھاؤں گا؟ اس خوف کا مرضی گ

#### ميرے والد ماجد كى ميرے دل ميں عظمت

میرے والد ماجد دھرت مفتی محمد شغیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمری ایک دو مرتبہ کے علاوہ بھی نہیں مارا۔ ایک دو مرتبہ ان کا طمانچہ کھاتا یاد ہے، لیکن ان کی شخصیت اور عظمت کا حال یہ نقا کہ ان کے کرے کے قریب سے گزرتے ہوئا کہ ان کی شخصیت اور عظمت کا حال یہ نقا کہ ان کے کرے کے قریب سے گزرت ہوتا ہوتا ہو ان کا فرگا جاتے تھے کہ ہم کس کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا نقا؟ اس لئے کہ دل میں یہ خیال نقا کہ کہیں ان کی آ تکھوں کے سامنے ہمارا کوئی ایسا ممل نہ آجائے ہو ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کے ادب کے خلاف ہو۔ جب اکس نے تعلق ہو جب کا خالق اور ایک تعلق کو تا ہوں کا خلاف ہو۔ جب کا خالق اور ایک تعلق کا کہ جب اس کے لئے دل میں یہ عظمت ضرور ہوئی چاہئے کہ آدی اس سب کا مالک ہے۔ اس کے لئے دل میں یہ عظمت ضرور ہوئی چاہئے کہ آدی اس بات سے ڈرے کہ میں اس کے سامنے یہ کرفت اور یہ گزاہ کرکے کیے گڑا ہوں گا؟ اس کے سامنے یہ کرفت اور یہ گزاہ کرکے کیے گڑا ہوں گا؟ اور اس کوکیا منہ و کھاؤں گا؟ اس کے بارے میں اس آیت میں فربایا:

﴿وَامَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ وَنَهِي الْنَفْسَ عَنْ الْهُوَيُ ﴾ (الاَثَاتَ)

## ڈرنے کی چیزاللہ کی ناراضگی ہے

دیکھئے، جبتم اور عذاب اس لئے ڈرنے کی چیزہے کہ وہ اللہ تعالی کی نارائٹگی اور غضب کا مظہرہے، ورنہ اصل ڈر اور خوف تو اللہ تعالی کی عظمت کا ہونا چاہئے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ۔

> لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كاس الحنظل

جھے آپ حیات ہمی ذکیل کرکے مت پا۔ بعن میں ذکت اٹھاکر آپ حیات ہمی فیلے پینے میں ذکت اٹھاکر آپ حیات ہمی پینے کے لئے تیار نہیں۔ بلکہ جھے حظل کا کڑوا محونٹ پا دے، مگر عزت کے ساتھ پائے بہر طال، جو لوگ اللہ تعالی کی معرفت رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مرفت رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مرفت رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی اراضگی سے نیج جائیں۔ اور چو تکہ جبتم اور عذاب اللہ تعالی کی ناراضگی سے نیج جائیں۔ اور چو تکہ جبتم اور عذاب اللہ تعالی کی ناراضگی ہے۔ اور اللہ تعالی کی ناراضگی ہے۔

#### دودھ میں پانی ملانے کاواقعہ

قِصَة كَلَمَا ہے كہ حضرت فاروتِ اعظم رضى الله عنہ الله خلافت ميں لوگوں كے طالت معلوم كرنے كے لئے رات كے وقت كشت كيا كرتے ہے، أكر كى كے بارے ميں پنة چلاك فلال شخص فقرو فاقد كى حالت ميں ہے تو اس كى مدد فرمات، بارے ميں پنة چلاك فلال شخص فقرو فاقد كى حالت ميں ہے تو اس كى مصيبت دور اگر بي بنة چلاك فلال شخص كى معيبت كا شكار ہے تو اس سے اس كى مصيبت دور فرماتے، اور اگر كوئى غلط كام كرتا ہوا نظر آتا تو اس كى اصلاح فرماتے۔ ايك دن اى طرح آپ تہجد كے وقت مديد كى گليول ميں محشت فرما رہے ہے كہ ايك محرسے دو

ورق کی باتی کرنے کی آواذ آئی، آواذ ہوا کہ ایک عورت ہو اس کی بی تھی ہے کہہ اور ایک جوان ہے، وہ ہو رحمی عورت جوان عورت ہو اس کی بی تھی ہے کہہ رہی تھی کہ جی ایس جی بانی لما دو تاکہ یہ زیادہ ہوجائے اور پھراس کو فروخت کردیا۔ بی نے جواب دیا: امیرالمؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سنے ہے والا دودھ بی پائی نہ رضی اللہ عنہ نے ہے ماری کیا ہے کہ کوئی دودھ نیچ والا دودھ بی پائی نہ لمائے اس لئے ہمیں نہیں لمانا چاہئے۔ جواب بی مال نے کہا کہ بی امیرالمؤمنین کی امیرالمؤمنین کی وہ کہا کہ بی امیرالمؤمنین کی بیال بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں، اگر تم نے پائی ملا دیا تو وہ کوئیا تحہیں دیکھ لیس مے، وہ تو اپنی ہوں گے۔ اس وقت رات کا اند جرا ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، اس کے کمین ہوں گے۔ اس وقت رات کا اند جرا ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، اس کے کہا کہ تم نے پائی ملادیا ہے۔ جواب میں بی نے کہا: امال جان! امیرالمؤمنین کو کیے پیتہ چلے گا کہ تم نے پائی ملادیا ہے۔ جواب میں بی نے کہا: امال جان! امیرالمؤمنین کا حاکم لیمی اللہ تعالی دیکھ رہے۔ اس لئے میں یہ کام نہیں کروں گی۔

دروازے کے باہر حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عند یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ جب مبح ہوئی قو حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عند نے معلومات کرائی کہ یہ کون خاتون ہیں اور یہ بینی کون ہیں؟ معلومات کرانے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عند کے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی۔ اس نکاح کا بھیجہ یہ ہوا کہ اس خاتون کے خاندان میں ان کے نواے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جو مسلمانوں کے بانچویں فلیف راشد کہلاتے ہیں۔ بہرحال، یہ بات اس لڑکی کے ول میں پیدا ہوئی کہ اگرچہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، جبکہ خلوت اور آئے ہیں۔ ایمن اللہ دیکھ رہا ہے، جبکہ خلوت اور آئے ہیں اللہ تعالی دیکھ دولا نہیں ہے، دیکن اللہ تعالی دیکھ دولا نہیں ہے، دیکن اللہ تعالی دیکھ دولا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی دیکھ دولا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی دیکھ دیا ہے۔ بس اس کانام " تھوئی" ہے۔

#### أيكسبق آموز واقعه

ايك مرتبه حضرت عبدالله بنعمر دضي اللدتعاني عنداييخ بجهرساتعيول کے ساتھ مدینہ منورہ کے یا ہر کسی علاقے میں مجئے ، ایک بکریوں کا حروا ہا ان کے بیاس سے گزرا، جوروز ہے ہے تھا،عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس كى ديانت كوآز مانے كے لئے اس سے يوجيما كداگرتم بكريوں كے اس کے میں ہے ایک بکری ہمیں چے دو ،تو اس کی قیمت بھی تنہیں دیدیں گے ،اور تجری کے موشت میں ہے اتنا گوشت بھی دیدیں گے جس برتم افطار كرسكو،اس نے جواب ميں كہا كه يه بحرياں ميرى نبيس بيں،ميرے أقاكى میں ، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اگر اس کی ایک کری مم موجائے گ تو وہ کیا کرے گا؟ یہ سنتے ہی چرواھے نے پیٹے پھیری اوراً سان كي طرف انكل الله اكركها: هَـٰ أَيُـنَ اللَّه ؟ يعني الله كها سرَّيا ؟ اور بيركهه کرر دانه ہوگیا ،حضرت عبداللہ بنعمر رضی اللہ تغانی عنہ جروا ھے کے اس جیلے کو دھراتے رہے ، مدیند منورہ پہنچے تو اس چرواھے کے آتا ہے ل کراس ہے بحریاں بھی خرید لیں اور چرواھے کو بھی خرید لیا، پھر چےواھے کو آزاد کر دیا ،اورساری بکریاں اس کو تنقفے میں دیدیں۔

## جرائم ختم کرنے کا بہترین طریقہ

یا در کھئے جب تک دلوں میں بیا حساس پیدائبیں گا ،جواس چے واسھے کے دل میں تھا کہ اللہ مجھے و کمچے رہا ہے،اس وقت تک ونیا سے جرائم نہیں مث سکتے ،اور بدعنوا نیال ختم نہیں ہوسکتیں ، جا ہے جرائم کوختم کرنے کے لئے پولیس کے پہرے بٹھالو، جا ہے کتنے محکمے بنالو،اس لئے کہ بیہ بولیس اور بیہ محکمے زیادہ سے زیادہ دن کی روشنی میں اور شہر کی آبادی میں نوگوں کو جرم کرنے سے روک ویں سے الیکن رات کی تاریکی میں اور جنگل کی تنہائی میں جرائم کورو کنے والی صرف ایک چیز ہے، وہ ہےاللہ کا خوف ،اس کے علاوہ کوئی چیزنہیں روک سکتی ،اور جب بیرخوف ولول سے رخصت ہوجاتا ہے تو مجرمعاشرے کا انجام بہت برا ہوجاتا ہے، چنانجہ آج دیکھ نیجئے کہ جرائم کورو کئے کے لئے پولیس کے اویر دوسری پولیس اور ایک محکمے کے اویر دوسرامحکمہ بنایا جار ہاہے،اور قانون پر قانون بنایا جار ہاہے، کیکن و ہ قانون آج بازار میں دو دویسے میں فروخت ہور ہاہے، حالا نکہ عدالتیں پی جگه کام کررہی ہیں ، پولیس دالے اپنی جگه کام کرر ہے ہیں ، اور' 'محکمہ انسدا دِ ر شوت ستانی'' قائم ہے،جس پر لاکھوں روپیپیٹر چے ہور ہاہے،کیکن دوسری طرف بیرحال ہے کدرشوت کے ریٹ میں اضا فدہور ہاہے ، اور جومحکہ رشوت ستانی کے انسداد کے لئے قائم ہوا تھا، وہ خو در شوت ستانی میں مبتلا ہے، کہاں تک یہ محکمے اور

ادارے قائم کرتے جاؤ گے؟ اس لئے کہ ہر قانون اور ہر تدبیر کافؤ ڑ موجود ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا فارمولا ایجاد نہیں ہوا جو جرائم کا خاتمہ کردے۔ ہاں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر ایک ایسی چتے ہے جس کے ذریعہ جرائم ختم ہوسکتے ہیں اور ظلم رفع ہوسکتا ہے۔

## صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم اور تقوي

یکی خوف اور احساس حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام " کے دلول میں پیدا فرایا تھا۔ جس کا بتیجہ یہ تھا جب کی شخص سے کوئی بڑم سرزد ہوجاتا تو وہ ب جین ہوجاتا کہ یہ بھی سے کیا ہوگیا۔ اور جب تک اپنے اوپر شرگی سزا جاری نہ کرالیتا اور جب تک اپنے اوپر شرگی سزا جاری نہ کرالیتا اور جب تک الله تعالی کے حضور میں حاضر ہوکر گڑ گڑا کر معائی اور توبہ نہ کرلیتا، اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا تھا۔ چنانچہ بجرم خود حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے اوپر سزا جاری کراتا، اور یہ کہتا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایجھے کسی طریقے سے پاک کرو بیجے۔ لہذا جب تک رسول الله صلی الله علیہ وسلم! بجھے کسی طریقے سے پاک کرو بیجے۔ لہذا جب تک دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر نہ ہو، اور الله تعالی کے سامنے کھڑے ہوئے کا احساس نہ ہو، اس وقت تک جرائم دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے۔ ان کو ختم کرنے کے لئے جو جاہو تہیر کرلو۔

### هارى عدالتيس اور مقدّمات

کئی سال سے میرا عدالت سے بھی تعلق رہا ہے۔ قاعدے کی روسے چوری اور داکے کے بنتے مقدمات ہوتے ہیں، ان کی آخری ائیل ہمارے باس عدالت میں آنی چاہیے، لیکن شروع کے تین سال اس طرح گزرے کہ اس عرصہ میں چوری اور داکے کا کوئی مقدمہ بی نہیں آیا، میں حیران ہو گیا۔ آخر میں نے معلوم کرایا کہ ہمارے کہاں چوری اور داکے کا کوئی مقدمہ بی نہیں آیا، میں حیران ہو گیا۔ آخر میں نے معلوم کرایا کہ ہمارے یہاں چوری اور داکے کے کئے مقدمات اس عرصے میں آئے۔ تو چھ جالاک

مرف تمن یا چار مقدمات آئے۔ یمن نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ اعداد و شار دیکھے
کہ اس ملک جی تمن سل کے عرصے جی سپریم کورٹ کے اندر چوری اور ڈاک کے صرف تمن چار مقدمات آئے ہیں تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو فرشتوں کی بستی ہے،
اور یہاں امن و المان کا دور دورہ ہے۔ اور دو سمری طرف اگر اخبار پڑھا جائے تو پہتا ہوت کہ چوری اور ڈاک کے پچاسیوں کیس روزانہ ہورہ ہیں۔ شخیق کرنے پر چانا کہ چوری اور ڈاک کے پچاسیوں کیس ینچ بی نیچ طے ہوجاتے ہیں، اور ہنا کہ چوری اور ڈاک کے یہ سارے کیس نیچ بی نیچ طے ہوجاتے ہیں، اور مقدمہ کے اوپر آنے کی نوبت بی نہیں آئی۔

### أيك عبرت آموزواقغه

تین سال کے بعد ایک ڈاکے کا جو مقدمہ میرے پاس آیا، وہ یہ تھا کہ ایک شخص دہ کویت" میں نوکری کرتا تھا۔ چینیوں میں جب دہ کراچی آیا تو ائیر پورٹ ہراس نے ایک بیکسی کرایے پر کی۔ اور اس میں اپنا سامان رکھ کر اپنے کمر جارا تھا۔ رائے میں بہاور آیاد کی چور تی پر گھوڑ سوار پولیس کا ایک دستہ جارہا تھا۔ رائے کہ وقت تھا اس پولیس کے دیتے نے اس نیکسی کو روک لیا، اور اس سے پوچھا کہ کمال سے آرہ بول سے آرہا ہوں۔ اور اس ائیر پورٹ سے اپنے کھر جارہا ہوں۔ پھر پوچھا کہ کویت سے آرہا ہوں۔ اور اب ائیر پورٹ سے اپنے کھر جارہا ہوں۔ پھر پوچھا کہ تم دہاں سے کیا سامان لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جو سلمان لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جو سلمان لائا ہوں اس کی تفتیش اور شخین ماملان لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جو سلمان لائا ہوں اس کی تفتیش اور شخین میرے ہو تھا کہ جو بھل اس کی تفتیش اور شخین بیدون تان کی کہ جو بھی تمہارا اس سے کیا تعلق؟ آخر کار ایک پولیس دالے نے بیدون تان کی حو چوری اور ڈاک سے بیدا مقدمہ میرے پاس آیا، جس جس وہ پولیس دالے جو چوری اور ڈاک سے بیدا مقدمہ میرے پاس آیا، جس جس وہ پولیس دالے جو چوری اور ڈاک سے منطقت کے گئت کررہے تھے، وہ ی بندوق تان کر دو مروں کا مال چین رہے مناظست کے لئے گشت کررہے تھے، وہ ی بندوق تان کر دو مروں کا مال چین رہے بیں۔ جو لوگ قانون کے مخافظ اور امن و امان کے محافظ شے، وہ خور امن و امان کو دین اور مرف یہ ہورے یہ کہ دل

ے خدا کا خوف مٹ چکا ہے۔ اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے کا احماس من کیا ہے۔ آدی یہ بعول گیا ہے کہ جھے ایک دن مرتا ہے اور مرنے کے بعد ایک دو سری زندگی آئے دالی ہے۔ جس کے منتج میں آج قمل د عارت مری، ہد امنی، اور بے چینی ہارے اور مسلط ہے۔

## شیطان کس طرح راسته مار تا ہے

یاد رکھے اس احساس ایک وم سے فورا نہیں مٹاکرتا، بلکہ آہستہ آہستہ یہ احساس مُٹا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو فلط راستے پر لانے کے لئے ایک وم سے کسی برے گاہ پر آمادہ نہیں کرتا۔ شلا شیطان پہلی مرتبہ کسی انسان سے یہ نہیں کہتا کہ قو جاکر ڈاکہ ڈال۔ اس لئے کہ وہ انسان فورا آنکار کردے گاکہ ڈاکہ ڈالنا تو بہت تراب چیز ہے، بیس نہیں ڈالنا۔ بلکہ وہ شیطان انسان کو پہلے چھوٹے گانہوں بیں جٹلا کرتا ہے۔ مثلاً اس سے کہتا ہے کہ نگاہ فلط جگہ پر ڈال و، اس بی مزہ آسے گا۔ جب رفتہ رفتہ اس چھوٹے گناہ کا عادی بین جاتا ہے تو ڈال و، اس بی مزہ آسے گا۔ جب رفتہ رفتہ اس چھوٹے گناہ کا عادی بین جاتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ جب تو نے فلال گناہ کیا تھا، اس وقت تو تجھے یہ خیال نہیں آیا تو اب یہ دو سرا گناہ بھی کر ہے، اس کے بعد تیسرے اور چوشے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب بھوٹے چھوٹے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب بھوٹے چھوٹے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب بھوٹے جھوٹے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب بھوٹے جھوٹے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب بھوٹے بھوٹے بھوٹے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب بھوٹے بھوٹے بھوٹے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب بے دو سرا گناہ کی کا انسان عادی ہوجاتا ہے تو آخر میں شیطان اس سے کہتا ہے کہ جب یہ اسے میادے گناہ کرلئے تو ایک بڑا گناہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ کہتا ہے کہ جب یہ اسے دو ترائم کرتا ہوا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب یہ اسے دو انسان کو بڑے گناہ اور بڑے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔

## نوجوانوں کوٹی وی نے خراب کردیا

آج آپ د کھے رہے ہیں کہ نوجوان لڑکے ہاتھ میں پنتول کئے پھررہے ہیں۔ اور پہنول کئے پھررہے ہیں۔ اور پہنول دکھاکر کسی کا مال چھین لیا، کسی کی جان کے ان، اور کسی کی آبرد نوٹ الی۔ بید

سارے کام پہلے کرتے تھے؟ نہیں۔ ان کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ پہلے اڑکوں ہے کہا گیا کہ ٹی وی ساری دنیا دکھے رہی ہے، تم بھی دیکھو، قامیں دیکھو۔ اور اس کے ذبنوں پر ذراید رفت رفت ان کو گناہ کی طرف آمادہ کیا۔ اور اس کے اثرات ان کے ذبنوں پر مرتب ہو گئے۔ اور جب ایک مرجب یہ حوصلہ کھل گیا کہ اللہ تعالی کو بھول کر اور اللہ تعالی کے سائے کھڑے ہوئے کا احساس دل ہے مثاکر ہیں یہ گناہ کے کام کر رہا ہوں اور یہ قامیں دیکھ رہا ہوں تو ذرا سا اور آگے بردھ جاؤں۔ اور شیطان دل ہی یہ بات دات ہے کہ تم نے فلال قلم کے اندر فلال تماشہ دیکھا تھا، اب اس کو ذرا خود بھی تجربہ کرکے دیکھوہ اس طرح آہستہ آہستہ اس کو بوے بردے گناہوں ہیں جاتا کردیتا تھا۔

## چھوٹے گناہوں کھادی برے گناہ کرتاہے

یاد رکھے ایوا مناہ بیشہ چھوٹے مناہوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ شیطان کی طرف سے پہلے چھوٹے مناہوں کے کرنے کی جرآت پیدا کی جاتی ہے۔ پھر دفتہ رفتہ اس کو برے گناہوں کے کرنے کی جرآت پیدا کی جاتی ہے۔ پھر دفتہ رفتہ اس کو برے گناہوں پر آماوہ کیا جاتا ہے۔ آج کے ان نوجوانوں کے واوں میں یہ خیال پیدا ہوگیا ہے کہ جمیں بیشہ اس دنیا ہے۔ بہمی اس دنیا ہے نہیں جاتا۔ کیونکہ مناہوں کا عادی بن جانے کے نتیج میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دینے کا احساس دلوں سے ممث کیلہ تو اب برے سے برے گناہ کے سامنے جواب دو وازہ چویٹ کھل کیا۔ وروازہ ہوگیا۔ وروازہ چویٹ کھل کیا۔ اب جو گناہ چاہو کروالو۔ عربی زبان کا ایک شعرہے ۔

الشر يبدأه في الاصل أصغره

یعنی بڑی بُرائی کی ابتداء بیشہ جھوٹی بُرائی سے ہوتی ہے۔ اور ذرا می چنگاری سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس لئے بھی کسی کناہ کو چھوٹا سجھ کر افتیار مت کرد کھ چلو یہ چھوٹا ساگناہ ہے، کرلو۔ اس لئے کہ یہ تو شیطان کا دانہ ہے، جو اس نے تم کو اینے جال میں پھانسنے کے لئے اور اپنا کنٹرول تنہارے اوپر حاصل کرنے کے لئے اور تہمارے ول سے اللہ تعالی کا خوف اور آخرت کی فکر منانے کے لئے ڈال دیا ہے۔ اس کے گناہ جمونا ہو یا ہوا ہو، اس کو اللہ تعالی کے خوف سنے چموڑ دو۔

## بي گناه صغيره بياكبيره بي؟

حعرت تحکیم الأمت مولانا اشرف علی صاحب تمانوی قدس الله مره فرات بی کہ لوگ بہت اشتیاق ہے یوچینے ہیں کہ فلال محناہ سنیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ اور یوجینے كا مقدر يه موتا ہے كہ أكر صفيرو ہے توكرليل كے۔ اور أكر كبيرو ہے تو اس كے کرنے میں تعوڑا ڈر اور خوف محسوس ہوگا۔ معترت فرایا کرتے تھے کہ صغیرہ اور كبيره كنابول كي مثل الى ب يين ايك چنگاري اور ايك برا انكاره سبمي آب ف سمی کو دیکھا کہ ایک چھوٹی ہے جنگاری کو صندوق میں رکھ لے، اور ہیہ سوے کہ بیہ تو ایک چموٹی سی چنگاری ہے ، کوئی عظمند انسان ایسا نہیں کرے گا، کیونگ صندوق یں رکھے کے بعد وہ آگ بن جائے گی اور مندوق کے اندر جنتی چزیں ہول کی ان سب کو جانا دے گی اور مندوق کو بھی جاادے گی۔ اور ہوسکتا ہے کہ وہ ہورے تمرکو جلا دے۔ یک حال کناه کا ہے، مناه چموٹا ہو یا برا ہو، وہ آگ کی چنگاری ہے۔ اگر تم اے افتیارے ایک کناء کردے تو ہوسکتاہے کہ وہ ایک کناء تہاری بوری زندگی کی یو تھی خاکستر کردے۔ اس کے اس تھر میں مت برو کہ چھوٹا ہے یا بروا۔ ملکہ بیہ ویکھو کہ محمناہ ہے یا نہیں، یہ کام ناجائز ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی نے اس ہے منع فرمایا ہے یا نہیں؟ جب سے معلوم موجائے کہ اللہ تعلق نے اس سے منع فرملیا ہے تو بھر اللہ تعلق کے سامنے جواب دی کا احساس بیدا کرکے ریہ سوچو کہ بید گناہ کرکے میں اللہ تعالی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بہرحال، اس آیت کا مصداق بننے کا طریقۂ ہے ہے کہ جب ہمی انسان کے ول میں مخناہ کا دامیہ پیدا ہو تو اس دفت اللہ نتال کے سامنے موجود ہونے کائل میں دھیان کرے اور اس کے ڈریے کناہ کو چموڑ دے۔

### گناہ کے تقاضے کے وفت پیر تصور کرلو

مارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب قدس اللہ سرہ فرایا کرتے ہے کہ انسان اگر اللہ تعافی کا تصور کرنا چاہ تو بہا او قات اللہ تعافی کا دھیان اور تفتور نہیں بنآ۔ اس لئے کہ اللہ تعافی کو بھی دیکھا تو ہے نہیں، اور تفتور تو اس چیز کا ہو سکتا ہے جس کو انسان نے دیکھا ہو۔ اس لئے اللہ تعافی کا تفتور اور دھیان کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو ایک چیز کا تفتور اور دھیان کرلیا کو۔ اور دہ یہ جس مناہ کے کرنے کا ارادہ کررہا ہوں، اگر اس مناہ کے اُر تکاب کے وقت میرا باپ جمعے دیکھ لے۔ یا میری اولاد مجمعے دیکھ لیس۔ یا میرے استاد مجمعے دیکھ لیس۔ یا میرے استاد مجمعے دیکھ لیس تو کیا اس لیس۔ یا میرے شاگر و مجمعے دیکھ لیس۔ یا میرے دوست احباب مجمعے دیکھ لیس تو کیا اس

مثلاً نگاہ کو غلط جگہ پر ڈالنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا، اس وقت ذرابیہ سوچو کہ اگر اس وقت تہارا ہے تہیں دکھے رہا ہو، یا تہارا باپ تہیں دکھے رہا ہو۔ یا تہاری اولاد تہیں دکھے رہی ہو۔ توکیا اس وقت بھی آ تھے غلط جگہ کی طرف اٹھاؤ سے؟ ظاہر کہ نہیں اٹھاؤ سے۔ اس لئے کہ یہ خوف ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کی نے بحصے اس حالت میں دکھے لیا تو یہ لوگ جھے بڑا سمجھیں ہے۔ لہذا جب ان معمولی درسے کی مخلوق کے سامنے شرمندہ ہونے کے ڈرسے اپنے دائے پر قابو پالیتے ہو اور درسے کی مخلوق کے سامنے شرمندہ ہونے کے ڈرسے اپنے دائے پر قابو پالیتے ہو اور نگاہ کو روک لیتے ہو، تو ہر گناہ کے وقت یہ تھتور کرلیا کرد کہ اللہ تعالی جو مالک الملک ہے اور ان سب کا خالق اور مالک ہو ان ہے ، وہ مجھے دکھے رہا ہے۔ اس تعتور سے انشاء انشاء ملک اللہ تعالی دو مالک الملک ہو اور بین ایک ڈکاوٹ بیدا ہوگی۔

## گناہوں کی **لڈت عارضی** ہے

جب انسان کناه کاعادی ہوتا ہے تو اس کو شروع میں کناہ سے نیچنے میں وقت اور

مشقت ہوتی ہے، اور گناہ سے پہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن گناہ سے نیجے کا علاج ہی ہے ہے کہ ذیروستی اپنے آپ کو گناہ سے روکے۔ اور گناہ کی خواہش کو اللہ کے لئے کیلے، اور جس وقت وہ اپنی اس خواہش کو اللہ کے لئے کیلے گا تو اللہ تعالی اس کو ایمان کی ایسی طلاحت عطا فرمائیں مے کہ اس کے آگے گناہوں کی لذت نیج ہے۔ اللہ تعالی ہم مب کو گناہوں سے نیجے کی طلاحت عطا فرمائے۔ آمین۔

حضرت حکیم الأمت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کریتے تھے کہ حمناہوں کی لڈت کی مثال الی ہے جیسے خارش زوہ کو خارش کرتے میں لذّت آتی ہے۔ اور کھجانے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ لیکن وہ لذّت صحت کی لذّت نہیں ہے۔ وہ بیاری کی لذّت ہے۔ اس کے کہ زیادہ کھجانے کا متیجہ یہ ہوگا کہ اس جگہ ہر زخم ہوجائے گا۔ اور زخم ک اور جلن کی جو تکلیف ہوگی، اس کے آگے خارش کرنے کی لذت کی کوئی حقیقت ، نہیں ہے۔ لیکن اگر خارش کرنے سے زک گیا، اور بیہ سوچاکہ خارش کرنے کے بعد زیادہ تکلیف ہوگ، اس گئے تھجانے کے بجائے اس پر مرہم لگاتا ہوں، اور خارش کی کڑوی دوا کھاتا ہوں، تو اس دوا کے کھانے میں 'لکلیف تو ہوگی، کیکن پالآخر اس خارش ہے نجات ہوجائے گی۔ اور اس کے بعد محت کی لڈت حاصل ہوجائے گ ۔ اور وہ صحت کی لذت اس خارش کی لذت ہے ہزار درجہ بہتر ہوگ ۔ بالکل اس طرح گناہ کی لذت بالکل بے حقیقت ہے، اور دھوکہ والی لذت ہے۔ اس لذت کو اللہ کے لئے چھوڑو۔ اور اس کے بچائے تفویٰ کی لڈت حاصل کرو، پھرد کیھو کہ اللہ تعالی کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ ارے یہ خواہشات نفسانی تو بیدا ہی اس لئے ک حمی ہیں کہ ان کو کیلا جائے۔ اور اس کے دربعہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کی جائے۔ الله تعالی ای رحت سے اور اینے قصل و کرم سے بیہ حقیقت ہمارے ولوں میں ج*اگزیں فرمائے۔* آمین

## جوانی میں خوف اور بردھا ہے میں امید

بہرصال، ایک مؤمن کا کام ہے کہ وہ اللہ بحل شانہ سے فوف ہی رکھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے امید ہی رکھے۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ جواتی کے دور میں اگر خوف کا غلبہ ہو تو زیادہ بہترہے، کیونکہ جواتی کے دور میں جب آدی کے ہاتھ باؤں اچھی طرح بھل رہے ہوں، قوئی مضبوط ہوں، اور آدی ہر قتم کے کام کرسکتا ہو تو اس وقت گنابوں کے داھے بھی دل میں بہت پیدا ہوتے ہیں اور گنابوں کے محرکات بھی بہت ہوتے ہیں اور گنابوں کے محرکات بھی بہت ہوتے ہیں اور گنابوں کا نقافہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس زمانے میں اس کے دل میں اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا زیادہ فاکدہ مندہے تاکہ وہ خوف انسان کو محرک بینے جائے تو اس وقت اللہ تارک و نقائی کی رحمت کی امید اس پر عالب ہوئی جائے تاکہ وہ بایک کا دو سے باز رکھے۔ البتہ جب آدی ہو ڈھا ہوجائے اور آخری عربیں بینے جائے تو اس وقت اللہ تارک و نقائی کی رحمت کی امید اس پر عالب ہوئی جائے تاکہ وہ بایک کا شکار نہ ہو۔

## دنیا کانظام خوف پر قائم ہے

آج کل لوگ یہ سجھتے ہیں کہ یہ خوق خدا کوئی حاصل کرنے کی چیز نہیں، چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میاں تو ہمارے ہیں، ان سے کیما خوف اور کیما ڈر؟ وہ تو ہمارے ہیں ان سے کیما خوف اور کیما ڈر؟ وہ تو ہمارے ہیں ار قرآن کریم ہیں بار بار قرما رہے ہیں کہ وہ عفود رحیم ہیں۔ تو پھران سے ڈر اور خوف کیما؟ ظاہرہ کہ جب یہ سوچ ہوگ تو پھر خوف فیدا کو حاصل کرنے کی ضرورت کا احماس کیے ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہے کہ آجکل لوگ فقلت ہیں گناہوں کے اندر منہمک ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھے ایسے فوف ایسی چیزہ کہ آگر یہ نہ ہو تو دنیا کا کوئی کام، کوئی کاروبار نہیں چل سکا۔ اگر طالب علم کو احتمان میں قبل ہونے کا اندیشہ اور خوف نہ ہو تو وہ بھی محنت نہیں طالب علم کو احتمان میں قبل ہونے کا اندیشہ اور خوف نہ ہو تو وہ بھی محنت نہیں طالب علم کو احتمان میں قبل ہونے کا اندیشہ اور خوف نہ ہو تو وہ بھی محنت نہیں کرے گا۔ یہ خوف دی اس سے محنت کروارہا ہے اور اس کو پڑھوا رہا ہے۔ اگر کسی

شخص کو ملازمت سے برخواست کردے جانے کا خوف نہ ہو تو وہ شخص اپنے فرائض انجام نہیں دے گا بلکہ خالی بیٹے کر وقت ضائع کرے گا اور کام کرنے کی معیبت اور تکلیف نہیں اٹھائے گا۔ اگر بیٹے کو باپ کا خوف نہ ہو، ماتحت کو افسر کا خوف نہ ہو، ماتحت کو افسر کا خوف نہ ہو، ماتحت کو افسر کا خوف نہ ہوگا مام آدمی کو تائون کا خوف نہ ہو تا اس کا بھیجہ لا تانونیت، انار کی اور فوضویت ہوگا جس میں کسی بھی انسان کا حق محفوظ نہیں رہ سکے گا آج آپ یہ جو بدامنی اور ب چینی کا طوفان دیکے رہے ہیں کہ نہ کسی کی جان محفوظ ہے اور نہ کسی کا مال محفوظ ہے، فیائے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہوری ہیں، اور آج انسان کم سے کہ ایک تو سے اور پہر ہو کہ ایک تو نوف بھی اور مجمرے بھی زیادہ ہے حقیقت ہوگیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نوف خدا داول سے نکل تھیا اور تانون کا خوف بھی اٹھ گیا۔ آج تانون دو دو ہیے خوف خدا داول سے نکل تھیا اور تانون کا خوف بھی اٹھ گیا۔ آج تانون دو دو ہیے شرح کرہ اور تانون سے نکا جاؤ، اس کا یہ بھیجہ ہوگیا ہے۔

### تحريك آزادى

جب بر مغیریں اگریز کی حکومت تھی، اس وقت مسلمانوں اور ہندؤں نے اللہ کریوں کے خلاف مظاہرے اور کر اگریزوں کے خلاف مظاہرے اور حز تالیں ہوری تھیں، چو نکہ مسلمان اور ہندو دونوں اس تحریک یں شامل ہے اس کے بعض او قات مسلمانوں سے ہندؤں کے کام کرالئے جاتے تھے اور بعض معاملات یں اسلام اور هندو مت کا اقباز ختم ہوتا جارہا تھا، مثلاً جب جلوس نکالئے تو مسلمان میں اسلام اور هندو مت کا اقباز ختم ہوتا جارہا تھا، مثلاً جب جلوس نکالئے تو مسلمان ہمی این میں این میں ہورے تھے، اور تحریک چلانے کا جو ہموات، اس فتم کے مشرات اس تحریک میں ہورہ سے، اور تحریک چلانے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک سے الگ تھلگ رہے اور اپنے ملئے ملیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک ہیں تھاگ رہے اور اپنے ملئے والوں اور اپنے میں مور اپنے میں شامل ہونا والوں اور اپنے میں میں کو جاتے رہے کہ میرے زدیک اس تحریک میں شامل ہونا

#### تمک نہیں ہے۔

### لال ثوبي كاخوف

ِ ایک مرتبہ اس تحریک کے قائدین وفد بناکر حضرت تفانوی رحمہ: اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت! اگر آپ اس تحریک میں شامل ہوجائمیں تو امحریز کو بہت جلد بہال سے بمکلیا جاسکتا ہے، آپ چو نکہ اس تحریک سے الگ ہیں اس کے احمریوں کی حکومت باتی ہے، ابذا آپ ادارے ساتھ اس ترکی میں شال ہوجائیں۔ جواب میں معرت تعانوی رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جو طریقہ افتیار کیا ہے جھے تو اس طریقے ہے اماق نہیں، اس لئے میں اس میں کیے شائل جول- اور آپ مجھے یہ بتائے کہ آپ کی سالوں سے یہ تحریک جلا رہے ہیں، مظاہرے کردے ہیں، ہڑتالیں کررہ ہیں، جلے جاوس نکال رہے ہیں، اس سے اب تک آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اس وفد میں سے ایک صاحب نے کہا کہ حعرت! اب تک آزادی تو حاصل نہیں ہوئی، لیکن ایک بہت برا فائدہ حاصل ہو کیا ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ولوں سے فال ٹونی کا خوف ثکال دیا ہے۔ اس زمانے میں بولیس کی الل ٹولی ہوا کرتی متی اس کے سلال ٹوئی " بول کر بولیس مراد ہوتی متی۔ اب سمی آدی کے دل میں ہولیس کا خوف نہیں رہا۔ ورنہ پہلے یہ حل تماکہ اگر بولیس آجاتی تھی تو سارا تلکہ تمرا جاتا تھا، اب ہم نے مظاہرے کرکے اور سر تالیس کرکے اس لال ٹولی کا خوف دلوں ہے تکال دیا۔ یہ بہت بری کامیانی ہمیں حاصل ہوگئی ہے۔ اور رفت رفتہ جب ہم آکے برحیس کے تو اگریز سے بھی نجلت ل جائے کی۔

اس وقت حضرت تعانوی رحمۃ اللہ طیہ نے بری مکیمانہ بات ارشاد فرمائی۔ فرمایاً کہ آپ نے برا خرمایاً کہ آپ نے برا خراب کہ آپ نے برا خراب کہ آپ نے برا خراب کا خوف نکال دیا ہے، آپ نے برا خراب کام کیا، اس لئے کہ لال ٹوئی کا خوف داوں سے نکال دینے کے معنی یہ جس کہ اب

چوروں اور ڈاکوؤل کے مزے آگئے، اب چور چوری کرے گا اور اس کو لال ٹوئی کا خوف نہیں ہوگا، کم از کم خوف نہیں ہوگا، کم از کم آپ لال ٹوئی کا خوف نہیں ہوگا، کم از کم آپ لال ٹوئی کا خوف ان کے دلوں میں داخل کردیے تو بہ شک بری کا خوف ان کے دلوں میں داخل کردیے تو بہ شک بری کامیانی کی بات تھی، لیکن آپ نے لال ٹوئی کا خوف تو دلوں سے نکال دیا اور دو سرا خوف داخل نہیں کیا تو اب اس کا بیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں بدامنی اور ہے چینی پیدا ہوگی اور لوگوں کے جان و مال، عزت اور آبرو خطرے میں برجا کمیں گے۔ ابندا آپ نے یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس کام پر میں آپ کی تعریف نہیں کرسکا۔

### خوف ولوں سے نکل گیا

۔ یہ وہ یات ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساٹھ سال پہلے فرائی تھی۔
لیکن آج اس بات کا کھلی آ کھول مشاہرہ کرلیجئے کہ آج وہ خوف جب دل ہے لکل کیا
تو اب بدائنی اور بے چینی کا ایک طوفان معاشرے پر مسلّط ہے۔ ورنہ اُس زمانے کا
یہ حال تھا کہ اگر کبھی کسی بستی میں کسی ایک آدمی کا بھی قبل ہوجاتا تو لورا ملک بل
جاتا تھا کہ یہ قبل کیسے ہوا؟ اور اس کی تحقیق و تفییش شروع ہوجاتی تھی۔ آج
انسان کی جان کھی اور مجھرے زیادہ بے حقیقت ہوگئی ہے، اس لئے کہ خوف دل
سے نکل کیا۔

### خونسة خدابيداكرس

بہرمال، یہ خوف الی چزے کہ اس پر سارے عالم کا نظام قائم ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو ہدامنی، ب جینی اور لا قانونیت کا دور دورہ ہوجائے۔ اس لئے قرآن کریم علی بار بار فرملیا: اتقوا الله ، التقوا الله تقویٰ اختیار کرو۔ اور تقوی کے معنیٰ یہ جیں کہ اللہ کے خوف ہے اس کی معمیتوں سے پچاک جس طرح دنیا کا نظام

فوف کے بغیر نہیں چل سکتا، ای طرح دین کا مدار بھی اللہ کے فوف پر ہے۔ خدا نہ کرے اگر بیہ فوف دل ہے مث جائے یا اس میں کی آجائے تو پھر گناہوں کا دور دورہ ہوجائے، جیسا کہ آج ہے آج ہے آج ہیں گئی آجائے تو پھر گناہوں کا دور دورہ ہوجائے، جیسا کہ آج ہے آج ہی آ تکھوں سے دکھے دہے ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں جنت کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالی کی محمس جنت کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالی کی مقست اور اس کی قدرت کا ذکر ہے تا کہ ہر مسلمان ان باتوں کو بار یار سوسیے اور ان کا دھیان کرے اور ان کے ذرایعہ اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرے۔

## تنبائي ميس الله كاخوف

پولیس کا خوف، قانون کا خوف یا مزاکا خوف یا جیل کا خوف ایسی چیز ہے جو مرف دو مرول کے سامنے جرائم کرنے سے باذ رکھ سکتی ہے، لیکن جب فدا کا خوف دل جس اثر جاتا ہے تو پھر جنگل کی تنہائی جس بھی اور رات کی تاریکی جس بھی وہ خوف انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے جبکہ کوئی اور دیکھنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ رات کی اند چری ہے اور جنگل کی تنہائی ہے اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، اس وقت آگر کوئی مؤمن گناہ سے نی رہا ہے تو اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز بہیں ہے، اس وقت آگر کوئی مؤمن گناہ سے نی رہا ہے تو اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز بہیں ہے، اس کو گناہ سے باذ رکھے جو اس کو گناہ سے باذ رکھے جو سے ہوئے ہے۔

### روزه کی حالت میں خوف ِ خدا

اس خوف خدا کا تجربہ کرکے دیکہ لیس کہ اس دور میں ہمی آدمی کتابی فاسق اور فاجر اور محناہ گار ہو اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لے۔ اب شدید محری ہر رہی ہے، سخت ہیاس کی ہوئی ہے، زبان باہر کو آرہی ہے، کمرہ برتد ہے اور کمرہ میں اکبلا ہے، کوئی دو سرا شخص باس موجود نہیں اور کمرہ میں فرج موجود ہے۔ فرج میں فصندا بانی رکھا ہوا ہے، اس وقت اس انسان کا لفس سے نقاضہ کررہا ہے کہ اس شدید ہاس

کے عالم میں خمنڈا پانی پی اوں، لیکن کیا آج کے اس مجے گررے دور میں بھی کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس وقت فرج میں سے پانی نکال کر گلاس میں ڈال کر پی لے؟ وہ ہرگز پانی نہیں ہے گا، طالا کلہ اگر وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کانوں کان خبر نہ ہوگی اور کوئی اس کو لعنت طامت بھی نہیں کرے گا اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار بی رہے گا۔ اور شام کو باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ افطاری کھالے تو کسی شخص کو بھی ہے نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ تو ڑ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں ہے گا۔

اب بتائے! وہ کون ی چیز ہے جو اس کو بند کرے میں پانی پینے سے روک ری
ہے، اللہ کے خوف کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو اس کو روک ری ہے۔ چو نکہ
ہمیں روزہ رکھنے کی عادت پڑمٹی ہے اس لئے اس عادت کے نتیج میں وہ خوف
کار آمہ ہوگیا۔

## <u> ہرموقع پر بیہ خوف پیدا کریں</u>

اب شریعت کا مطالب ہے کہ جس طرح روزہ کی حالت بیل بند کرے بیل اللہ کا خوف تمہیں پائی پینے سے روک رہا تھا، پالکل اس طرح اگر نگاہ کا شدید نقاضہ ہورہا ہے کہ وہ غلط جگہ پڑجائے تو اس شدید نقاضے کو بھی اللہ کے خوف سے دہا کر اس نگاہ کو روک لو۔ اس طرح فیبت کرنے یا جھوٹ ہولئے کا شدید نقاضہ ہورہا ہے، تو جس طرح روزے کی حالت بیل اللہ کے خوف سے پائی پینے سے رک گئے تھے، اس طرح روزے کی حالت بیل اللہ کے خوف سے پائی پینے سے رک گئے تھے، اس طرح بیال بین میں فیبت اور جھوٹ سے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا خوف، یہ جب دلول میں پیل بیا ہوجاتا ہے تو پھر انسان کسی بھی حالت بیل اللہ کی مرمنی کے خلاف کام نہیں پیدا ہوجاتا ہے تو پھر انسان کسی بھی حالت بیل اللہ کی مرمنی کے خلاف کام نہیں کرتا۔ یہ خوف خدا شریعت میں مطلوب ہے۔

## جنت کس کے لئے ہے؟

قرآن كريم من الله تعالى في فرمايا:

﴿وَامَا مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ وَنَهِى الْبَفْسِ عَنْ الْهُوئُ۞قَانَالَجَنَّةَ هِيَالَمَاوِئِي۞

کیا بجیب الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے
کم اِ ہو نے سے ڈرا کہ ہیں کسی ون اپنے پروردگار کے سامنے کم اِ ہوں گاتو کس منہ
سے اینے پروردگار کے سامنے جاوَل گا۔ اور بیہ خوف انتاشدید پیدا ہوا کہ اس خوف
کے نتیج میں اس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات پر عمل کرنے سے روک لیا تو
ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایسے ہی انسان کے لئے جنت تیار کی می ہے۔

### جنت کے اردگر دمشقت

ایک ددیث یم دخور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: ان البحثة خففت بالمحکارہ کر بخت کو اللہ تعالی نے ان چیزوں سے گھرر کھا ہے جو انسان کی طبیعت کو ناگوار معلوم ہوتی ہیں۔ بینی مشقت اور محنت والے کام جو طبیعت پر بار معلوم ہوتے ہیں ان سے جنت کو گھیرا ہوا ہے ، کویا کہ اگر تم ان ناگوار کامول کو کرلوگ تو جنت ہیں بیخ جاؤ کے۔ اس لئے یہ کہا جارہا ہے کہ اپنے دلوں ہیں اللہ کا خوف بیدا کرو، اس کے نتیج ہیں ناجائز خواہشات پر عمل کرنے میں رکاوٹ بیدا عوف بیدا کرو، اس کے نتیج ہیں ناجائز خواہشات پر عمل کرنے میں رکاوٹ بیدا عوب کی اور جنت حاصل ہوجائے گی۔ اور یہ خوف اس درجہ کا ہوکہ اسیٹے ہر فعل اور ہر تول کے اندر یہ دھڑکا لگا ہو کہ یہ کہیں میرے مالک کی مرضی کے خلاف نے اور چنانچہ صحابہ کرام رسی اللہ تھا کہ ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدست میں حاضر ہو کر اپنے اور سرا جاری نہ کرا لیتے۔

### عبادت ہے استغفار کرنا

پرجب اس خوف پس ترتی ہوتی ہے تو پر بید خوف صرف اس بات کا نہیں ہوتا کہ ہم ہے گناہ نہ ہوجائے بلکہ پر اس بات کا بھی خوف پیدا ہوجاتا ہے کہ ہم جو عبادت کررہے ہیں وہ اللہ جل شان ہے شایانِ شان ہے یا نہیں؟ وہ عبادت اللہ تعالی کے حضور پیش کرنے کے لاکن ہے یا نہیں؟ گویا کہ وہ شخص الیسے اعمال بھی کررہا ہے جو اللہ تعالی کی رضا والے اعمال ہیں، لیکن ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ عمل اللہ تعالی کی بارگاہ کے شایانِ شان نہ ہو اور اس عمل میں کوئی گتافی اور بے اولی نہ ہوگئ ہو۔ اس لئے بزرگوں نے فربایا کہ ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ عمل کرتا رہے اور ڈرتا رہے، قرآن کریم نے فربایا کہ ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ عمل کرتا رہے اور فررتا رہے، قرآن کریم نے فربایا: تشجاہ کی جنوبہ میں عین السمن اجع بدعون ربھم حدوفا وطبعا ان کے پہلو رات کے وقت بستروں ہے الگ رہے ہوں دوت بیا لیکن اس وقت رہے ہیں۔ اور اللہ کے حضور کھڑے ہوکر عبادت کرتے رہے ہیں لیکن اس وقت رہے ہیں۔ اور اللہ کے حضور کھڑے ہوکر عبادت کرتے رہے ہیں لیکن اس وقت رہے ہیں۔ اور اللہ کے حضور کھڑے ہوکر عبادت کرتے رہے ہیں لیکن اس وقت رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ میرا عمل اللہ کے حضور چیش کرنے کوف کے ساتھ پکارتے رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ میرا عمل اللہ کے حضور چیش کرنے کے لاکن ہے یا نہیں؟

### نیک بندوں کاحال

ایک دوسری جگہ پر نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی فراتے ہیں:
کانوا قلیلا من اللیل ما یہ جعون۔ وبالاسحادہ بست خفرون ﴿
یعنی اللہ کے نیک بندے رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے حضور
کفڑے ہوکر عبادت کرتے رہتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، لیکن جب سحری کا وقت
آتا ہے نواس وقت استغفار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عاکشہ رضی
اللہ عنہا نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و لم اِسری کے وقت استغفار کرنے کا قوموقع نہیں ہے، اس لئے کہ استغفار تو کسی

مناہ کے بعد ہوتا ہے، یہ تو ساری رات اللہ تعالی کے حضور کھڑے ہوکر عبادت کرتے رہے، کوئی محناہ تو نہیں کیا۔ جواب میں حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنی عبادت سے استغفار کرتے ہیں کہ جیسی عبادت کرتی چاہئے تھی و کی عبادت کی جاہئے تھی و کی عبادت کی جاہئے تھی اوا کرنا چاہئے تھا دیرا حق ہم سے اوا نہ ہوسکا ما عبد الماک حق عبادت کا جیما حق اوا کرنا چاہئے تھا دیرا حق ہم سے اوا مرف محناہ کا خوف نہیں ہوتا بلکہ عبادت کے خلا ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے کہ مرف محناہ کا خوف نہیں ہوتا بلکہ عبادت کے خلا ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے کہ مہیں یہ عبادت اللہ کا موات سے اللہ عبادت کہ مدا ہوئے۔

### الثد كاخوف بفذر معرفت

خوف کے بارے میں اصول ہے ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی کی جتنی معرفت زیادہ ہوگا انتای اس کو اللہ تعالی کا خوف زیادہ ہوگا، اور جتنا ناوان ہوگا انتای خوف کم ہوگا۔ ویکھے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جو انجی ناوان ہے، اس کے سامنے باوشاہ آجائے یا وزر آجائے یا شیر آجائے تو اس کو کوئی خوف تبیں ہوتا۔ لیکن جو جخص باوشاہ کا مرتبہ جاتا ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے تھڑاتا ہے اور کائپتا ہے۔ حضرات محلبہ کرام رمتی اللہ عنہم کو اللہ تعالی کی معرفت انبیاء علیم السلام کے بعد سب سے زیادہ تھی، اس کے اندر اللہ تعالی کا خوف بھی زیادہ تھا۔

### حضرت حنظله رضى اللدعنه اورخوف

حفرت حفظه رضی الله تعلی عند ایک مرتب پریشان اور ڈرتے ہوئے، کانیخ ہوئے حضور اقدی ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوئے، اور عرض کیا کہ یا رسول الله ملی الله علیہ وسلم! "نافق حنظلة" حفظله تو منافق ہوگیا۔ حضور اقدی ملی الله علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیے منافق ہو محے؟ حضرت حظله رشی الله عند نے عرض کیا کہ یا رسول الله ملی الله علیہ وسلم اجب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے

یں اور جس اور دونر کا اور سنے ہیں اور آخرت کا ذکر سنے ہیں قواس کے سنے ہیں اور آخرت اور گدانہ پیدا ہوجاتا ہے اور آخرت کی شر بیدا ہوجاتا ہے اور آخرت کی شکر پیدا ہوجاتا ہے۔ لیکن جب ہم گر جلتے ہیں، بعدی بچوں سے لئے ہیں، کاروبار زندگی میں لگ جلتے ہیں قو دل کی وہ کیفیت باتی نہیں رہتی، بلکہ ونیا کی مجت ہمارے دلول پر چھا جاتی ہے۔ لہذا پہلی آگر ایک طالت اور باہر جاکر دو سمری طالت ہو جاتی ہے، یہ قو منافق ہونے کی طامت ہے۔ جواب میں حضور اقدی صلی اللہ طلبہ وسلم نے فرایا: یا حسط لما اساعة ساعة اساعة اساعة اساعة اور خیس میں دفتت قیادہ ہوگی اور کس شمیں، یہ قو وقت وقت کی بات ہے، کسی وقت ول میں رفتت قیادہ ہوگی اور کسی وقت کی بات ہے، کسی وقت ول میں رفتت قیادہ ہوگی اور کسی کند اسل مدار اعمال پر ہے کہ انسان کا کوئی عمل شریعت کے فارف نہ ہو۔

### حضرت عمرفاروق رضى الثدعنه اورخوف

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند اپنے کانوں سے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادس بچے کہ عصو فی المبعند عربت بیں جائیں گے۔ اور یہ واقعہ یمی من بچے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جب بیں معران رحمیا اور وہاں جقت کی میرکی تو جفت بیں بیں نے ایک بہت شاندار محل دیکھا، اور اس محل کے کنارے ایک خاتون بیٹی وضو کررہی خمیں بیں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ جھے بنایا کیا کہ یہ مرکا محل ہے، وہ محل انتا شاندار تھا کہ میرا ول جایا کہ اندر جاگر اس محل کو دیکھوں، لیکن اے عمرا جھے تہاری فیرت یاد آئی کہ تم بہت فیور جاگر اس محل کو دیکھوں، لیکن اے عمرا جھے تہاری فیرت یاد آئی کہ تم بہت فیور افسان ہو۔ اس لئے بیں اس محل کے اندر وافل نہیں ہوا اور واپس آگیا۔ جب حضرت فادوقی یاعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سا تو روپڑے، اور عرض کیا کہ او عشرت فادوقی یاعظم رضی الله عنہ نے یہ سا تھ روپڑے، اور عرض کیا کہ او علیہ کے بادرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگیا ہیں آپ پر علیہ خربت کروں گا۔

دیکھے احدرت قاروتی اعظم رضی الله عند حضور اقد س ملی الله علیه دسلم کی زبان سے اپنے لئے جنت کی باتارت بن بیک اور جنت بیں اپنے کل کے بارے بیل بن بیک اس کے باوجود آپ کا یہ حال تھا کہ حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم کی وقات کے بعد آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی الله عنہ کی فدمت بیں تشریف وقات کے بعد آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی الله عنہ کن فرست بادی تھی کہ دین کو حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم نے متافقین کی فہرست بادی تھی کہ اے حذیف افدا کے لئے جمعے یہ بنادو کہ کہیں اس فہرست بیں میرا نام تو نہیں ہے؟۔ خیال یہ خدا کے لئے جمعے یہ بنادو کہ کہیں اس فہرست بیں میرا نام تو نہیں ہے؟۔ خیال یہ آرہا تھا کہ حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم نے تو جنت کی بشارت وے دی تھی، اگریا تھا کہ حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم نے تو جنت کی بشارتوں پر پائی پر ایکن کہر خوف بھی نیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال، جس شخص کو بختنی فیادہ معرف ہوتا ہے۔ یہرحال، جس شخص کو بختنی فیادہ معرف ہوتا ہے۔ یہ خوف جب کے فران میں کی نے کسی درجے میں حاصل نہ ہو، یاد رکھے! اس دفت تک تفویٰ حاصل نہ ہو، یاد رکھے! اس دفت تک تفویٰ حاصل نہ ہو، یاد رکھے! اس دفت تک تفویٰ حاصل نہ ہو، یاد رکھے! اس دفت تک تفویٰ حاصل نہ ہو، یاد رکھے! اس دفت تک تفویٰ حاصل نہ ہو، یاد رکھے! اس دفت تک تفویٰ حاصل نہ ہو، یاد رکھے! اس دفت تک تفویٰ حاصل نہ ہو، یاد رکھے! اس دفت تک تفویٰ حاصل نہ ہو، یاد رکھے! اس دفت تک تفویٰ حاصل نہ ہو، یاد رکھے! اس دفت تک تفویٰ حاصل نہ ہو، یاد رکھے! اس دفت تک تفویٰ حاصل نہ ہو، یاد رکھے!

### خوف پیدا کرنے کا طریقہ

اس فوف کو پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ چو ہیں محمنوں ش سے کہ وقت ہی کے بعد یارات کو سوتے وقت مقررا کرہے، پر اس وقت اس بات کا تقتور کرے کہ بیں بررہا ہوں، بشر مرگ پر لیٹا ہوا ہوں، اعزہ اور اقرباء جع ہیں، بیری روح نکل ری ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوال و ری ہو اس کے بعد وقن کیا جارہا ہے، پر فرشتے سوال و جواب کے لئے آرہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش ہوں۔ ان سب باتوں کا دھیان کرکے سوسے، جب روزاند انسان ہے سب باتیں سوسے گاتو انشاء اللہ ول سے رفتہ رفتہ غفلت اس لئے جمائی رفتہ رفتہ غفلت کے پردے اٹھنا شروع ہوجائیں گے۔ ہم پر غفلت اس لئے جمائی ہوئی ہوگی ہے کہ ہم اور آپ موت سے عاقل ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے یاروں کو منی ہوگی ہے کہ ہم اور آپ موت سے عاقل ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے یاروں کو منی

دے کر آتے ہیں، اپنے کاند حون پر جنازہ انعائے ہیں، اور اپنی آ کھوں ہے دیکھتے ہیں کہ فلاں آدی ہینے ہینے دنیا ہے رفصت ہوگیا، اور اپنی آ کھوں ہے دیکھتے ہیں کہ فلاں آدی ہینے بہتے دنیا ہے رفصت ہوگیا، اور اپنی آ کھوں ہے دیکھتے ہیں کہ جس دنیا کو جمع کرنے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے مبح شام دوڑ دحوپ کررہا تھا، میکن جب دنیا ہے حمیا تو ان کی طرف منہ موڑ کر بھی جمیں دیکھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ہم یہ سیجھتے ہیں کہ یہ موت کا واقعہ اس کے ساتھ چیش آیا ہے، اپنی طرف دھیان نہیں جاتا کہ جھے بھی ایک دن اس طرح دنیا ہے رفصت ہوتا ہے۔ اس لئے حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

#### ﴿ اكشروا ذكرها دُم اللَّذَاتِ الْمُوتِ ﴾

اس چیز کو کشرت سے یاد کیا کرہ جو ان ساری لڈتوں کو ختم کرنے والی ہے لیمی موت، اس کو بھلاؤ نہیں، بلکہ اس کو کشرت سے یاد کرو۔ بہرطال، روزان، میج یا شام کے وقت اس کو بھلاؤ نہیں، بلکہ اس کو کشرت سے یاد کرو۔ بہرطال، روزان، میج یا شام کے دقت ان چیزوں کا تھوڑا سا مراقبہ کرلے تو اس سے مطلوبہ خوف کا بچھ نہ کچھ دیا۔ حضہ ضرور پیدا ہوجاتا ہے۔

## تقدیرغالب آجاتی ہے

ایک حدیث میں حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ تم میں ہے ایک شخص جنت والوں کے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتے کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس وقت اس کے اور کسی ہوئی تقدیم غالب آجاتی ہو اور وہ شخص پھر جہتم والوں کے اعمال شروع کردیتا ہے حیٰ کہ آخر کار وہ جہتم میں واخل ہوجاتا ہے۔ اس کے بر عکس ایک شخص ساری عمر جہتم والوں کے جہتم میں واخل ہوجاتا ہے۔ اس کے بر عکس ایک شخص ساری عمر جہتم والوں کے جہتم میں کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور جہتم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس وقت اس کے اور جہتم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس وقت اس کے اور جہتم کے درمیان ایک ہوجاتا ہے۔ جاتا ہے کا دو اس کے بعد وہ جاتا ہے، اس وقت اس کے اور کسی ہوئی تقدیم غالب آجاتی ہے اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔

## اینے عمل پر نازنہ کریں

اس حدیث ہے ہے سبق ملا کہ کوئی شخص اینے عمل پر نازنہ کرے کہ میں فلال عمل کردہا ہوں اور فلال عمل کردہا ہوں، اس لئے کہ ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار زندگی کے آخری اعمال کا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا:

#### ﴿انتماالعبرة بالنحواليم ﴾

یعی خاتمہ کا اعتبار ہے کہ خاتے کے وقت وہ کیے اعمال کر رہا تھا، کہیں ایسانہ ہو کہ کسی عمل کی نحوست انسان کو جبٹمیوں کے اعمال کی طرف لے جائے، اس لئے نیک عمل کرتے ہوئے بھی ڈرنا چاہئے۔

## برے عمل کی نحوست

کین ایک بات خوب سمجھ لیتی چاہئے کہ اُس انسان سے جہتمیوں والے اعمال جبری طور پر نہیں کرائے جاکیں ہے تاکہ اس کی وجہ سے وہ جہتم میں چلا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ سارے اعمال اپنے اختیار سے کرتا ہے، مجبور نہیں ہوتا۔ لیکن انسال کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ چھلے سارے نیک اعمال کے اجر و تواب کو ختم کردیتی ہے، اور برے اعمال کی طرف انسان کو تھسیت کرلے جاتی ہے۔ بعض گناہوں کی نحوست الی ہوتی ہے کہ اس نحوست کی وجہ سے وہ چر دو سرے گناہ میں بھی بھل ہوجاتا ہے، اور دو سرے گناہ کی نحوست سے وہ تیسرے گناہ میں جتا ہوجاتا ہے، اور دو سرے گناہ کی نحوست سے وہ تیسرے گناہ میں جتا ہوجاتا ہے، اور قرمرے گناہ کی نحوست سے وہ تیسرے گناہ میں جتا کہ اس کے بیانی پھرجاتا ہے۔ اس کے بررگوں نے قربایا کہ اس کے سمی جھوٹے گناہ کو صعمول سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا بیت یہ جھوٹا گناہ کی بھی چھوٹے گناہ کو صعمول سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا بیت یہ جھوٹا گناہ کی بھی جھوٹے گناہ کو معمول سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا بیت یہ جھوٹا گناہ کی بھی جھوٹے گناہ کو معمول سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا بیت یہ جھوٹا گناہ کی بھی جھوٹے گناہ کو معمول سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا بیت یہ جھوٹا گناہ کی بھی جھوٹے گناہ کو معمول سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا بیت یہ جھوٹا گناہ کی بھوٹا سمجھ کر کرلینا ہی اس

کو کبیرہ بناویتا ہے، اور اس کا نفتر وبال یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ دو مرے گناہ کو تھینچا ہے، رفتہ رفتہ مجروہ گناہوں کے اندر جتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔

## **صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مثال**

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ کی مثل ایم ہے بیسے چھوٹی کی چنگاری، اور بردا انگارہ۔ اب چیسے چھوٹی کی چنگاری، اور بردا انگارہ۔ اب کوئی شخص میہ سوج کر کہ میہ تو چھوٹی می چنگاری ہے اور بردی آگ تو ہے نہیں، لاؤ میں اس کو اپنے صندوق میں رکھ لیتا ہوں، تو اس کا تتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چھوٹی می چنگاری سارے صندوق اور کیڑوں کو جلاکر راکھ کردے گی۔

## بزر گوں کی گستاخی کاوبال

ای طرح اللہ والوں کی بے حرمتی کرنا، ان کی شان بھی مستانی کرنا یا ان کا ول و کھانا ہے الی چیز ہے کہ بعض او قات اس کی وجہ سے انسان کی مُت اللی ہوجاتی ہے، لہذا اگر کسی اللہ والے سے حمیس اختلاف ہو گیا تو اس اختلاف کو اختلاف کی محت اللی ہوجاتی صد تک رکھو، لیکن اگر تم نے اس کی شان بھی گستائی اور بے اوئی شروع کردی تو اس کا وبال ہے ہوتا ہے کہ بعض او قات انسان گناہوں بھی پھنتا چلا جاتا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفح صاحب رحمة اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، جس کا نام ساری عمر شخ برت اس میں ایک بہت بڑے برگ کا محبرت ناک واقعہ تکھا ہے، جو ساری عمر شخ بیزرگ کا محبرت ناک واقعہ تکھا ہے، جو ساری عمر شخ بیزرگ کا محبرت ناک واقعہ تکھا ہے، جو ساری عمر شخ بیزرگ اور اللہ والى بوت ہو ہے اور پھر اچاتک مُت اللی ہوئی، اور برب کاموں کے اندر جملا ہو گئے۔ تو بعض او قات سے چھوٹے سے گناہ کا وبال ہوتا ہے۔ کاموں کے اندر جملا ہو گئے۔ تو بعض او قات سے چھوٹے سے گناہ کا وبال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی مناہ کو چھوٹا سجھ کر مت کرہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ سوء خاتمہ پر منتج ہوجائے۔ اس کی گئام بزرگ بھیشہ خاتمہ بالخیرکی دعا کمی کراتے گناہ سوء خاتمہ پر منت کرہ، بیشہ خاتمہ بالخیرکی دعا کمی کراتے گناہ سوء خاتمہ پر منتے ہوجائے۔ اس کے تمام بزرگ بھیشہ خاتمہ بالخیرکی دعا کمی کراتے

يں-

### نيك عمل كى بر كت

اس کے برتکس بعض او قلت ایہا ہو تاہے کہ ایک شخص کے اٹلل خراب ہیں، مناہوں کے اندر جنلاہے، اجامک اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی توفیق دیدی، ادر ہے توفق ہمی سمی نیک عمل کے نتیج میں ملتی ہے، مثلاً پہلے سمی چمونے نیک عمل کی توقیل ہو گئی اور پھر اس کی برکت ہے اللہ تعالی نے مزید نیک اعمال کی توقیق عطا فرادی، اور اس کے نتیج میں اس کے گئے جنت کا دروازہ کمل نمیا۔ اس وجہ سے حنور اقدَى ملى الله عليه وسلم نے قربایا: الا پسحفون احد من السعووف دسیدا تم میں سے کوئی ہمی شخص سمی ہمی نیکی کو حقیر مت سمجھ، کیا ہد کہ وہی نکی تمباری زندگی کے اندر افتلاب بدا کردے اور اس کی وجہ سے بیڑا پار ہوجائ، اور اللہ تعافی تمہاری معفرت فرماوے۔ اللہ والوں کے ایسے ہے شار واقعات ہیں کہ جمونی سی نیکی کی اور اس کی برواست اللہ تعالی سے زندگی میں انتلاب بید ا فرمادیا۔ اس کتے چھوٹی می نکلی کو بھی حقیر مت مستجھو۔ اور میں نے ایب رسالہ '' آسان 'کیاں'' ك نام سے للے ديا ہے۔ جس ميں ايسے چھوٹے چھوٹ اعمال لكھ ديئے بين جن كى احادیث میں بری فعنیلت بیان فرائی من ب- آگر انسان ان نیک کاموں کو کرلے تو اس کے نتیج میں اس کے نیک اعمل میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ رساا۔ ضرور برحتا چاہئے اور ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں اینانے کی کوشش کرنی

### تقذبر كي حقيقت

بعش لوگ اس مدیث کی بنیاد پر ہے ہیے ہیں کہ جب مقدر میں لکھ دیا کمیا ہے کہ کون شخص جنتی ہے اور کون سا محض جبتی ہے تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ۔ موگا تو دی جو تقدیر میں لکھا ہے۔ نوب سمجھ کیج کہ اس حدیث کا بیا مطلب نہیں ہے کہ تم وی عمل کرومے جو تقذیر میں لکھا ہے۔ بلکہ اس صدیث کا مطلب یہ ہے کہ تقدیم میں وی بات کسی ہے جو تم لوگ اپنے افتیار سے کرد ہے۔ اس لئے کہ تقدر توعلم اللي كانام ب اور الله تعالى كويبل سے بد تماكد تم اين افتيار سے كيا می کھے کرنے والے ہو۔ لہذا وہ سب اللہ تعالی نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، لیکن تمہارا جنت میں جاتا یا جہنم میں جانا ور حقیقت تہارے افقیاری اعمال بی کی بنیاد پر ہوگا، یہ بات نہیں ہے کہ انسان عمل وی کرے گاجو تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ تقدیر میں وہی لکھ دیا گیا ہے جو انسان اینے انقیار ہے عمل کرے گا۔ اللہ تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اس افتیار کے مطابق انسان عمل کرتا رہنا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ تغذیر میں تو سب لکھ دیا ممیا ہے، لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو محابہ کرام رضى الله تعالى عنهم لي يوجه لياكه ففيسا العمل بارسول الله صلى الله عليه ومسلم؟ جب يه فيعله بوچكاكه فلال شخص جنتي اور فلال شخص جبتي، تو پير عمل كرنے سے كيا فائدہ؟ سركار وو عالم صلى الله عليه وسلم نے فرايا: اعتملوا فكل ميسولما خلق له عمل كرت ديو، اس كة كه برانان كووى كام كرنا ہوگا جس كے لئے وہ پيدا كياميا تھا۔ لہذا تم اپنے افتيار كو كام ميں لاكر عمل

## بے فکرنہ ہوجائیں

اس مدیث کو بہال لانے کا منتاء ہے ہے کہ آدی ہے نہ سویے کہ بیل بوے بوے وظا کف اور تعینات پڑھ رہا ہوں اور نوا قل پڑھ رہا ہوں اور اپی طرف سے پوری شریعت پر چل رہا ہوں اور آئی طرف سے پوری شریعت پر چل رہا ہوں اس لئے اب میں مطمئن ہوجاؤں۔ ارے آخر دم تک انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہئے، بلکہ بید دھڑکا اور بید خوف انسان کو لگا رہنا چاہئے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میری بید حالت بدل جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علید فرائے ہیں ۔

#### اندریں راہ می تراش و می خراش عدم آخر دے فارخ میاش

۔ اس رائے میں تو ہرونت تراش خراش جلتی رہتی ہے، ہرونت اپنے نفس کی محرائی کرنی پڑتی ہے۔ ہرونت اپنے نفس کی محرائی کرنی پڑتی ہے۔ بوے بوے لوگ محرائی کرنی پڑتی ہے کہ مہیں ہے غلط رائے پر تو نہیں جارہا ہے۔ بوے بوے لوگ بے فکری کی وجہ ہے مجسل محصے، اس لئے آخر دم تک انسان کو ہے فکر نہ ہونا جاہئے۔

## جہتم کاسب۔۔۔ملکاعذاب

ایک حدیث بیل حضور اقدس مسلی الله علیہ وسلم نے فرایا: قیامت کے دن سب سے باکا عذاب بس شخص کو ہوگا، وہ باکا عذاب بیہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے تلووں کے بینچے دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی، مگر ان کی شدت اتنی ذیادہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ کمول رہا ہوگا، ادر وہ شخص سے سمجھ رہا ہوگا کہ شاید سب سے زیادہ سخت عذاب مجھ کو ہورہا ہے۔ طال نکہ اس کو سب سے باکا عذاب ہورہا ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بید عذاب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے بوگا ابو طالب کو ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی مدد ادر بھی اس کو سب کی شمی الله علیہ وسلم کی مدد ادر بھی اس کی تھی، لیکن آٹر وقت تک ایمان نہیں لائے۔ اس لئے ان کو بید عذاب ہوگا۔ والم الله مسبحانه اعلمہ۔

بہرطل اس مدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جب سب سے بھکے عذاب کی وجہ سے یہ طال ہوگا کہ اس چنگاری کے نتیج میں اس شخص کا دماغ کھول رہا ہوگا تو جن کے لئے شدید عذاب کی وعید آئی ہے ، ان کا کیا حال ہوگا؟ جبتم کے اس عذاب کا انسان مہمی مجمی تصوّر کرلیا کرے تو اس کے نتیج میں انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے اور اس کے ول میں تقویٰ جاگزیں ہوتا ہے۔

### جہتمیوں کے درجات

ایک صدیث میں مخلف جہتے ہوں کا طال بیان فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ بعض جہتی ایسے ہوں کے کہ جہتم کی آگ ان کے شخط کی بیٹی ہوگ۔ جس کے صرف تکووں میں چنگاری رکھی جائے گی اس کا طال تو آپ نے اوپر کی صدیث میں سن لیا یہ اگر وہ آگ مختوں تک بیٹی جائے تو اس کا کیا اس کا کیا بیان ہوگا۔ اور بعض جہتی ایسے ہون کے کہ جہتم کی آگ ان کے محشوں تک بیٹی ہوئی ہوگی، موئی دری۔ اور بعض مہتی ایک ہوں کے کہ آگ ان کی کم تک بیٹی ہوئی ہوگی، وار بعض ایک بیٹی ہوئی ہوگی، اور بعض ایک بیٹی ہوئی ہوگی، ایک جو بات کی کم تک بیٹی ہوئی ہوگی، اور بعض ایک بیٹی ہوئی ہوگی، اور بعض ایک بیٹی ہوئی ہوگی، اور بعض ایک بول کے کہ آگ ان کی کم تک بیٹی ہوئی ہوگی، اور بعض ایک بول ہوگی۔ یہ اور بعض ایک بول ہوگی۔ یہ اور بعض ایک بول ہوگی۔ یہ بہتی کی خاطت ایک بیٹی ایک بیٹی ایک بول ہوگی۔ یہ بہتی بول کے مخلف ورجات ہیں۔ ایک تفاظت فرمان کے مخلف ورجات ہیں۔ ایک تفاظت

### ميدان حشرمين انسانون كاحال

یہ تو جبتم کا حال تھا، لیکن جبتم بیں جانے سے پہلے جب میدان حشر بیٹی ہوگ، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کے بارے بیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ لوگ رب العالمین کے سامنے کمڑے ہوں ہے، بہال علیہ کہ ایک شخص اپنے پینے بی آوجے کانوں تک دوبا ہوا ہو کا کویا کہ کری کی شخص اپنے پینے بی آوجے کانوں تک دوبا ہوا ہو کا کویا کہ کری کی شخت کی وجہ سے بیٹ نگلتے آتا زیادہ ہوگیا کہ وہ آدجے کانوں تک پینچ کیا۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ قیامت کے روز لوگوں کا اتنا بیٹ بی گا کہ وہ ستر ہاتھ ذمین کے اندر بہد کر چلا جائے گا۔ اور وہ بیٹ لوگوں کو دھانیتا رہے گا بہاں تک کہ ان کے کانوں تک پینچ جائے گا۔

### جہنم کی وُسعت

ایک اور روایت علی حطرت ایو برزة رضی الله عند فرات بین که ایک مرت بهم لوگ حضور اقدس صلی الله علیه و سلم کی خدمت بین بینی بوت تھے که است علی آب نے کمی چیز کے گرنے کی آواز سی، آپ صلی الله علیه و سلم نے محابہ کرام رضی الله تعالی عنهم سے بعجما کہ تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کے مرنے کی آواز ہے۔ بهم نے عرض کیا کہ الله ورسوله اعلیم الله اور اس کے رسول بی بهتر جائے بین، پھر آپ نے ارشاد فرایا کہ آج سے سرسال پہلے ایک پھر جہتم کے اندر پیدیگا کیا تھا، آج وہ پھراس کی تہد میں بہنچا ہے، یہ اس پھر کے گرنے کی آواز ہے۔ پہلے لوگ اس کو بہت مبالغہ سجعے تھے کہ وہ پھرسرسال سنر کرنے کے بعد تبد میں بہنچا، لوگ اس کو بہت مبالغہ سجعے تھے کہ وہ پھرسرسال سنر کرنے کے بعد تبد میں بہنچا، لیکن آب تی مائنس کا کہنا ہے کہ بہت سے ستارے لیکن آب تک دور وشنی ذمین تک نہیں پیچی۔ جب الله تعالی کی تلوقات اس قدر ایک آب تک وہ روشنی ذمین تک نہیں پیچی۔ جب الله تعالی کی تلوقات اس قدر وسیع ہیں تو پھراس میں کیا بعد ہے کہ ایک پھر جبتم کے اندر سرسال سنر کرنے کے وسیع ہیں تو پھراس میں کیا بعد ہے کہ ایک پھر جبتم کے اندر سرسال سنر کرنے کے وسید اس کی تبد بی پہنچا ہو۔ بہرطال، اس صدیت کے ذریعہ جبتم کی وسعت بتانا مقدود ہے۔ الله تعالی میں میں کو اس جبتم ہے محفوظ رکھے۔ آمین۔

ان تمام احادیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان کھی کھی اپنی موت کا اور جنت اور جنت اور جنت اور جنت اور جنت اور جنت کی ان باؤل کا تصوّر کیا کرے۔ اس سے رفت رفت دلول میں گداز اور خوف پیدا موگا۔ اس کے ذریعہ پھر نیک اعمال کا کرنا آسان ہوجائے گا اور کناہوں کو چمو ژنا جی آسان ہوجائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلول میں یہ خوف پیدا فرادے۔ اور گاہوں سے بیجے کی ہمت اور توقی عطا فرائے۔ آمین۔

وأخردعواناان الحمدلله رب العالمين

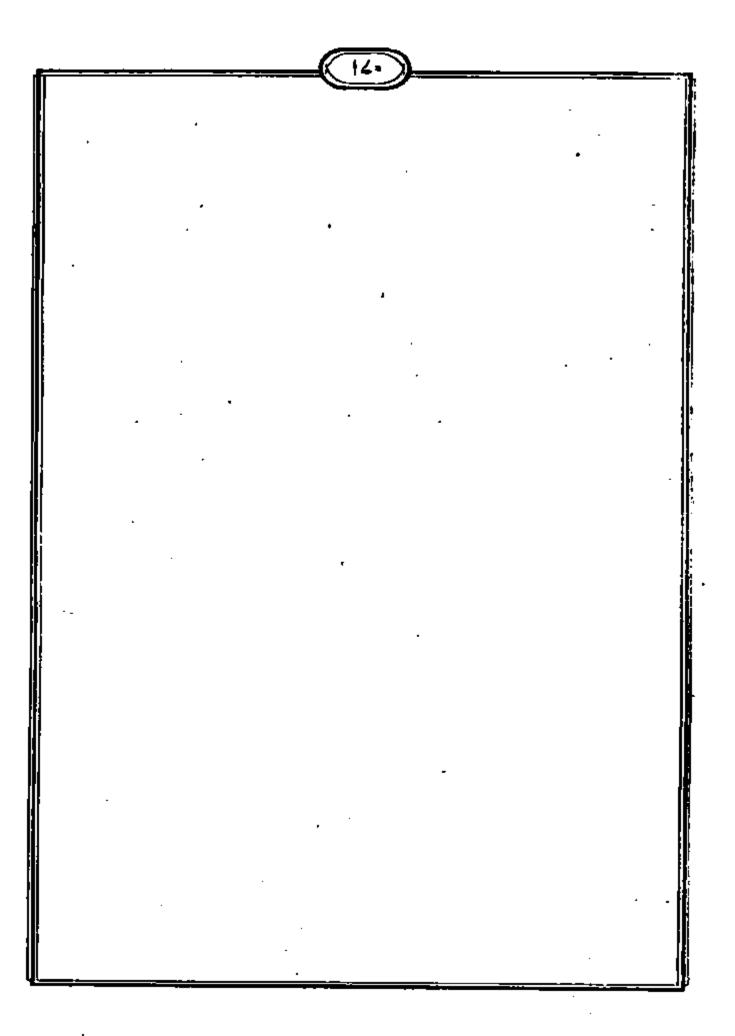



موضوع خطاب رشته دارول سرائق الجيما سلوك كيجة -

متمام خطاب : جامع معید بیت المکرّم محلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر پہشتم

سنحات : ۲۲

# بِسَمِ اللّٰي الرَّحْلِنُ الرَّحِهِ

## رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سیجئے سلوک شیجئے

الحمدالله تحمده ونستعینه ونستخفره و تؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا، من یهاه الله فلامضل له و من یضلله فلاهادی له ونشهدان لا اله الاالله وحده لاشریک له ونشهد ان سیانا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه و علی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیراداما بعد:

فَاعوذ بالله من الشيطان الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم فاعوذ بالله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى خلق الخلق، حتى اذا فرغ منه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذيك من القطيعة قال: نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك، قالمت: بلى قال: مذلك لكه

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقراواان شئتم: فَهُلُ عَسَيْتُمْ إِنْ قَوَ لَيُّتُمُ اللهُ عَلَيه وسلم: اقراواان شئتم: فَهُلُ عَسَيْتُمْ إِنْ قُو لَيُّتُمُ اللهُ قَاصَدُوْا فِي الْارْضِ وَتُقَطِّعُوا ارْحَامَكُمُ ٥ أُولِيكِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ قَاصَدَهُمُ وَاعْمَلَى ابْتُصَارُ هُمْ . ) (اسلم، الله عَدَهُمُ اللهُ قَاصَدَهُمُ وَاعْمَلَى ابْتُصَارُ هُمْ . ) (اسلم،

كتاب البرد المعلمة ، إب صلة الرحم)

### صلەر خمى كى تاكىد

حفنرت ابو ہررے اللہ عند فرمائے ہیں کہ نبی کریم سرور دوعالم مسلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ جارک و تعالیٰ نے محلوق کو بیدا فرمایا۔ تو اس ہے فراغت کے بعد قرابت داری اور رشتہ داری کھری ہو گئے۔ دو سری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کے عرش کا یاب پکر کر کھڑی ہوگئی۔ اب سوال ب ہے کہ قرابت داری اور رشته داری تمس طرح کھڑی ہوگئ؟ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول الله صلى عليه وسلم بى جان سكتے بيں۔ ہم اس كى كيفيت نہيں بتلا سكتے اس كئے کہ قرابت داری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا جسم ہو۔ نیکن بعض او قات اللہ تعالی اليي چيزول كو جو جسم نهيس ركفتي بين- آخرت ادر ملنا اعلى مين جسم عطا فرما ديية میں۔ بہرحال۔ وہ رشتہ داری کھڑی ہو گئی۔ اور عرض کیا کہ یا اللہ ایس جگہ ہے جہاں پر میں اینے حق کے یامال ہونے کی بناہ مانگتی ہوں۔ یعنی دنیا میں لوگ میرے حقیق کو پامال کریں گے۔ اس سے میں بناہ جاہتی ہوں کہ کوئی میرے حق کو پامال نہ كرے -- جواب ميں الله تعالى نے فرمايا: كياتم اس بات ير راضى نہيں ہوكہ ميں ید اعلان کر دول که جو شخص تمهارے حقوق کو ضائع کرے گا، تو میں اس کو سرا دول گا، اور اس کے حقوق کو اوا نہیں کروں گا۔ جواب میں رشتہ داری نے کہا: یا للہ! میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تنہیں یہ مقام اور درجہ دیتا ہوں۔ اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھے گا اور رشتہ وارول کے ساتھ اچھاسلوک کرے گاتو میں بھی اس کے ساتھ اچھاسلوک کروں گا۔ اور جو شخص رشتہ و، روں کے حفوق کو بامال کرے گاتر میں بھی اس کے حقوق کا خيال نہيں رکھوں: گا۔

یہ واقعہ اور حدیث بیان کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر جاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لو، جس بیس اللہ تعالی نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ فَهُلُ عُسَيْتُ مُ إِنْ تَوَلَّيَّتُمُ أَنْ تُفْسِدُوْ إِنِي الْأَرْضِ وَ تُفَطِّعُوْ الرَّحَامَكُمُ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصَمَّهُمُ مُ وَاعْمَلَى اَبْصَارُهُمْ ﴿ ﴾ (مورة محد: ٢٣-٢٣)

کیا ایسا ہے کہ تم زمین کے اندر نساد مجاؤ، اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرد۔ یہ وہ لوگ جی جن کے اندر نساد مجاؤ، اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرد۔ یہ وہ لوگ جی جن کے اور اللہ تعالی نے اعنی خت وعید اندها بنادیا ہے ۔۔۔ قطع رحی کرنے والے کے لئے اللہ تعالی نے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی۔۔

### ایک اور آبیت

یہ حدیث درحقیقت ان تمام آیات قرآنی کی تغیرہ جن بی بار بار اللہ تعالی فی رشتہ داروں کے حافظ کے رشتہ داروں کے حافظ اللہ کا تحکم دیا ہے کہ قرایت داروں کے حافظ المجھا سلوک کرو۔ چناچہ خطبہ نکاح کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی ہے آیت تلادت کیا کرتے تھے:

﴿ وَاتَّ عَلُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاتَكُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ ﴾

(النساء:۱)

یعن اس اللہ سے ڈرد جس کے نام کا واسطہ دے کرتم دو سروں اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کے حقوق بالل کرنے سے ڈرو۔ چنانچہ جنب کوئی شخص دو سرے سے اپنا حق مانگلا ہے تو اللہ کا واسطہ دے کرمانگلا ہے کہ اللہ کے واسطے میرا یہ حق دیدو اور سے اس بات سے ڈرو کہ مہیں ایسانہ ہو کہ تمہاری طرف سے کسی رشتہ دار کی حق تلنی ہوجائے۔ اور اس کے نتیج میں اللہ تعالی آ ترت میں حمیس عذاب دے سے آن کریم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رشتہ داریوں کے حقوق میم طور پر ادا کرنے کے بیان سے اور اس کی تاکید سے بھری مونی ہیں۔

## "شریعت" حقوق کی ادا میکی کانام ہے

بات دراسل یہ ہے کہ "شریعت" حقوق کی ادائیگی کا دو سرا ہام ہے، شریعت بن اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ پر اللہ کہ بندول بن کا حق ادا کرتا ہے۔ پر اللہ کہ بندول بن بھی مخلف لوگوں کے مخلف حقوق ہیں۔ مثلاً واالدین کے حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق ہیں۔ ولاد کے حقوق ہیں۔ پر وسیوں کے حقوق ہیں۔ پر وسیوں کے حقوق ہیں۔ ہم سفروں کے حقوق ہیں۔ اس طرح پوری شریعت حقوق ہے عبارت حقوق ہیں۔ ہم سفروں کے حقوق ہیں۔ اس طرح پوری شریعت حقوق ہے عبارت ہے۔ ان حقوق بن ہے کی ایک کا بھی حق ادائیگی ہے رہ جائے تو شریعت پر عمل ناقص ہے ان حقوق بن کا دین ناقص ہے ۔ اگر کسی نے اللہ تعالی کا حق تو ادا کردیا۔ لیکن اللہ کے بندوں کا حق ادا نے کیا تو دین کائل نہ ہوا۔ اور دین پر عمل ادھورا رہ کیا۔ ان بن سے خاص طور پر اللہ تعالی نے رشتہ داروں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔

# تمام انسان آیس میں رشته دار ہیں

یوں آگر دیکھا جائے تو سارے ابن آوم اور سارے انسان آئیں بی رشتہ دار بیں، جیسا کہ حنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ب جدیث بی بھی اس کا ذکر قربایا ہے، کیونکہ تمام انسانوں کے باپ ایک بیں، بھینی حضرت آدم علیہ السلام، جن سے بم سب پیدا ہوئے۔ بعد بیں آگے چل کر شاخیں ہوتی چلی گئیں، فائدائی اور قبیلے تقسیم ہوتے چلے گئے۔ کوئی کہیں جاکر آباد ہوا۔ اور کوئی کہیں۔ اور دور کی رشتہ داریاں ہوگئیں۔ جس کی وجہ سے آئیں بی ایک دو سرے کو رشتہ دار نہیں جھتے۔ ورئے سارے انسان ایک دو سرے کے قرابت دار اور رشتہ دار ہیں۔ البتہ کی کی رشتہ داری دور کی ہے۔ لیکن رشتہ داری مشرورے۔

جو قریب ترین رشت دار ہوتے ہیں۔ جن کو عرف عام میں رشت دار سمجھا جاتا ہے۔ بیسے بھائی، بین، پچا، تایہ، یوی، شوہر، ظالہ، ماموں، باپ اور مال — ان رشت داروں کے پچھ ظامی حقوق اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔ اور ان حقوق کی لیک بری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ان رشت داروں کے حقوق صبح طورادا کئے جائیں تو اس کے نتیج میں زندگی پر امن اور پر سکون ہو جاتی ہے۔ یہ لاائی اور بھرے یہ نفرتی اور عاد تیں، یہ مقدمہ باذیاں، یہ سب ان حقوق کو پامل کرنے کا نتیجہ ہوتی بیں۔ اگر ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے تو پھر بھی کوئی بھڑا اور کوئی لڑائی نہ ہو، کھی مقدمہ باذی کی نوبت نہ آئے — اس لئے اللہ تعالی نے خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اگر تم ان حقوق کو ادا کرو کے تو تہاری زندگی پر سکون عوص طور پر یہ حکم دیا کہ اگر تم ان حقوق کو ادا کرو کے تو تہاری زندگی پر سکون ہوگی — "خاندان" کی بھی معاشرے کی بنیاہ ہوتی ہے، اگر "خاندان" متحد تہیں ہوگ — اور خاندان" متحد تہیں درست تہیں ہیں۔ آپس کے تعلقات کو درمیان آپس میں معاشرے کو خراب کرتی ہے۔ اور پورے معاشرے کے اندر اس کا فساد پھیلتا ہے، اس کے نتیج میں پوری قوم خراب ہوتی معاشرے کے اندر اس کا فساد پھیلتا ہے، اس کے نتیج میں پوری قوم خراب ہوتی معاشرے کے اندر اس کا فساد پھیلتا ہے، اس کے نتیج میں پوری قوم خراب ہوتی حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا خاص طور پر عظم دیا۔

## الله کے لئے اچھاسلوک کرو

ویکے تو ہر نہ بہ میں اور ہر اخلاقی نظام میں رشتہ داروں کے حقوق کی رعابت کا سبق دیا گیا ہے، اور ہر نہ بہ والے میہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سبق دیا گیا ہے، اور ہر نہ بہ والے میہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن حضور اقدس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کے بارے ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جو تمام دو مرے ندا بہ اور اخلاقی نظاموں سے بالکل متاز اور الگ ہے۔ اگر وہ اصول ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو پھر بھی بھی رشتہ

وارول کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، اور ان کے ساتھ بھی بھی برسلوکی نہ کریں ۔۔۔ وہ اصول ہے ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤیا اچھا سلوک کرو قو ہے کام ان کو فوش کرنے کے لئے کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے وقت ہے نیت ہوئی چاہیے کہ ہے اللہ تعالی کا تھم داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے وقت ہے نیت ہوئی چاہیے کہ ہے اللہ تعالی کی فوشنودی کی فاطریہ سلوک کرما ہوں، جب انسان اللہ تعالی کی فوشنودی کی فاطر اچھا سلوک کرہا ہوں، جب انسان اللہ تعالی کی فوشنودی کی فاطر اچھا سلوک کرہا ہوں، جب انسان اللہ تعالی کی فوشنودی کی فاطر اچھا سلوک کرہا تھا ہوں، جب انسان اللہ تعالی کی فوشنودی کی فاطر اچھا سلوک کرہا ہوں، جب اور گوگ میں تو اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے رکھے گئے بلکہ اس کے ذصن میں ہے ہوگا کہ میں تو اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، میرے ایسے سلوک کے بیچے میں ہے رشتہ وار خوش ہوجا تھی۔ اور میرا شکریے اوا کریں، اور کوئی برلہ دیں تو وہ ایک قمت ہو انگین اگر وہ فوش نہ ہوں، اور برلہ نہ دیس تو بھی جھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بھے اپناوہ فریش انجام دینا ہے وہ میرے اللہ نے میرے پردکیا ہے۔

## شكربه اوربدلے كا بتظارمت كرو

آپ نے اس کے ساتھ ہو حسن سلوک کیا تھا اس کے قواب کو ملیا بیٹ کردیا۔ آپ
اپنے مل عمل اس کی طرف سے برائی لے کردیئہ مجے اور آئےدہ جب بھی حسن سلوک کرنے ہے کا موقع آسے گاتو آپ یہ سوچیں ہے کہ اس سکے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کیا فائدہ اس کی ذبان پر تو بھی «شکریہ" کا لفظ بھی فہیں آئا۔ ہیں اس کے ساتھ کیا اچھائی کول۔ چتانچہ آئدہ کے لئے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چوڑ روا۔ اور ایک ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ اس کا قواب بھی اکارت مید وہ اور ایک ہو اس کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا۔ اس کا قواب بھی اکارت کیا۔ اس لئے کہ ایک بھی اس کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا۔ وہ اللہ کے لئے کیا تھا۔ اس لئے حضور نی ٹیس کیا تھا کہ وہ تو «شکریہ" اور "برنہ " لینے کے لئے کیا تھا۔ اس لئے حضور نی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ جب کس کے ساتھ حسن سلوک کرد تو مرف کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کرد تو مرف اللہ کو رامنی کرنے کے لئے کو، اس خیال سے مت کرد کہ یہ عیرے ساتھ بھی بدلے میں حسن سلوک کرے گئے گیا ادا کرے گا۔

## صله رحمی کرتے والاکون ہے؟

ایک صدیث ہو بیشہ یاد رکھنی چاہیئے۔ وہ سے کہ حضور اقدس مسلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فرلما:

﴿ لَيْسُ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ لِكِنَّ الْوَاصِلُ مَنُ الْوَاصِلُ مَنُ الْوَاصِلُ مَنُ الْوَاصِلُ مَنُ الْوَاصِلُ مَنْ

(بخارى، كمك الادب، إب ليس الواصل المكافى)

لین وہ خیص مل رحی کرنے والا نہیں ہے ہو اپنے کمی رشتہ دار کی صلہ رحی کا پرلہ دے کہ دوسرا دشتہ دار میرے ساتھ بیتنی صلہ رحی کرے گا بیں بھی اتن ہی ملل رحی کروں گا، اور اگر وہ میلا رحی کرے گا تو بی بھی کروں گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو بی بھی کروں گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو بی بھی کرے گا تو بی بہی کروں گا، ایسا شخص صلہ رحی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو صلہ رحی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو صلہ رحی کرنے والا حقیقت بیں وہ شخص صلہ رحی کرنے والا حقیقت بیں وہ شخص

ہے کہ دومرا تو اس کا حق ضائع کررہا ہے، اور اس کے ساتھ قطع تعلق کررہا ہے،
لیکن یہ شخص پر بھی اللہ کی وضا ہوئی کی خاطر اس کے ساتھ اچھا معالمہ کررہا ہے، یہ
شخص حقیقت میں صلہ رحی کرنے والا ہے اور صلہ رحی کے اجر وثواب کا مستحق
ہے۔

# ہمیں رسموںنے جکڑلیاہے

آج جب کی جواب دے گا کہ رشتہ داروں کے بہت حقق ہیں۔ لیکن کون شخص ان محقق کو کس درج میں کا کہ رشتہ داروں کے بہت حقق ہیں۔ لیکن کون شخص ان حقق کو کس درج میں کس طرح ادا کررہاہے؟ اگر اس کا جائزہ لے کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے سارے معاشرے کو رسموں نے جگڑ لیا ہے، اور رشتہ داروں سے جو تعلق ہے وہ صرف رسموں کی ادائیگی کی حد تک ہے اس سے آگے کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً اگر کس کے گھرشادی بیاہ ہے تو اس موقع پر اس کو کوئی تحفہ دینے کو دل نہیں چاہ رہاہے، یا دینے کی طاقت نہیں ہے تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر تقریب میں طافی ہاتھ چلے گئے تو برا معلوم ہوگا۔ چانچہ اب باول نا خواست اس خیال سے تحفہ دیا جارہا ہے کہ اگر نہ دیا تو تاک کٹ جائے گی۔ اور خاندان والے کیا کہیں سے تو اس جی تعلم دال کی میت سے نہیں دیا ہورہ سے کے اور جس کے پہل شادی ہو رہی ہے وہ یہ کے گا کہ ہم نے تو اس کی شادی میں بیارہا ہے بیاں شادی ہو رہی ہے وہ یہ ہے گا کہ ہم نے تو اس کی شادی میں بیارہا ہے بیکہ رسم پوری کرنے کے لئے نام و نمود کے لئے دیا جارہا ہے "جس کا نتیجہ یہ تحفہ دل کی محبت سے نہیں دیا جارہا ہے بیکہ رسم پوری کرنے کے لئے نام و نمود کے لئے دیا جارہا ہے "جس کا نتیجہ یہ ہواکہ اس تحفہ دینے کا تواب تو طا نہیں، بلکہ بنام ونمود کی نیت کی وجہ سے اُلنا ہوگیا۔

## تقریبات میں"نیونه" دیناحرام ہے

ایک رسم جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، کسی علاقے میں کم اور کسی علاقے میں زیادہ ہے، وہ نے "نیویو" کی رسم۔ تقریبات میں لینے دینے کی رسم کو "نبوت" کہا جاتا ہے، ہر ایک کو یہ یاد ہوتا ہے کہ فلال مخص نے ہماری تقریب کے موقع پر کتے بھیے دیئے تھے، اور ہیں کتے دے رہا ہوں۔ بعض علاقوں ہیں قریب کے تقریبات کے موقع پر ہا قاعدہ فہرست تیار کی جاتی ہے کہ فلال شخص نے اشنے پھیے دیئے۔ پھر اس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور یک جاتی فلال شخص نے اشنے پھیے دیئے۔ پھر اس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پھرجس شخص نے بھیے دیئے ہیں۔ اس کے کمر جب کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوگی تو اب سے مروری ہے کہ جنے اس کی تقریب ہیں دینا فلام اور ضروری ہے۔ چاہے قرض لے کردے، یا اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر دے، یا اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر دے، یا چاری اور ڈاکہ ڈال کردے، لیکن دینا ضرور ہے، اگر نہیں دے گاتو یہ اس محاشرے کا بدترین مجرم کہلائے گا۔ اے "نوع" کہا جاتا ہے۔ دیکھے اس میں یہ بہت صرف اس لئے دے جارہے ہیں کہ میرے گھریس جب تقریب کا موقع آئے گا تو میں، مرف اس لئے دے جارہے ہیں کہ میرے گھریس جب تقریب کا موقع آئے گا تو بھی دے جارہے ہیں یہ حرام قطعی ہیں، میں دے گاہ لہذا "بدلہ" کے خیال ہے جو بھیے دے جارہے ہیں یہ حرام قطعی ہیں، قرآن کریم نے اس کے لئے "دروا" کالفظ استعالی فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ وَمَا آتَيَتُمُ مِنْ رِبُوا لِيَرُ بُو فِي آمُوالِ النَّاسِ فَالاَ يَرُبُو فِي آمُوالِ النَّاسِ فَالاَ يَرُبُو فِي آمُوالِ النَّاسِ فَالاَ يَرُبُو عِنْدُاللَّهُ وَمَا آتَيَتُمُ مِنْ ذَكُوهَ ثُويَدُوْنَ وَجُهَ اللَّهِ فَا وُلِيَكُ مُمُ الْمُطْعِفُونَ ﴾ (١٩٠٥ الرم: ٢٩)

تم لوگوں کو نیون کے طور پر کو جو پچھ ہدید یا تخف دیتے ہو (لیکن اس خیال ہے دیا کہ وہ میری تقریب پر یا تو انتائی دے گا، یا اس ہے ذیادہ دے گا) تاکد اس ہے مال کے اندر اضافہ ہو، تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اضافہ ہیں ہوگا۔ اور جو زکوۃ یا صدقہ تم اللہ کی زضا مندی کی نہیت ہے دیتے ہو تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے مال میں چند در چند اضافہ فرائے ہیں۔

# تخفہ کس مقصد کے تحت دیا جائے؟

جندا اگر کسی شخص کے ول میں خیال آیا کہ میرے ایک عزیز کے بہل خوشی کا موقع ہے۔ میرا ول جاہتا ہے کہ میں اس کو کوئی ہدیہ چیش کروں۔ اور اس کی خوشی کے اندر یم ہمی شریک ہو جاؤل، اور بدیہ دیے ہے "بدلہ" اور نام نمودا اور دکھلوا پیش نظر نہیں ہے۔ بلکہ اپنی رشتہ واری کا حق اوا کرنا ہے اور اللہ کو رامنی کرنا ہے تو اس صورت میں تخفہ دینا اور پیرہ دینا اجر و تواب کا باعث ہوگا۔ اور یہ تخفے اور پیے صلہ رحی میں لکھے جائمی گے۔ بشرطیکہ بدیہ دسینے ہے اللہ کو رامنی کرنا مقصد

# مقصد جانسجنے كا طريقه

اس کی پچان کیا ہے کہ بدید دسینے سے اللہ کو رامنی کرنا متعود ہے یا "بدلہ" لیما معصود ہے؟ اس كى پہچان ہے ہے كہ أكر بديد دينے كے بعد اس بات كا انتظار لكا موا ے کہ سامنے والا مخص اس کا شکریہ اوا کرے، اور کم از کم لیث کر انا و کبدے آپ کا بہت بہت شکریے۔ یا اس بات کا انتظار ہے کہ جب میرے محرکوئی تقریب ہوگی تو یہ تقریب کے موقع کوئی بریہ تخفہ پیش کرے گا۔ یا اگر بالفرض تہارے ہاں كوئى تقريب موتو وه كوكى بديد تخف ند لاك تواس وقت تمهارك ول ير ميلى آجاك، ادر اس کی طرف سے حمیس شکامت ہو کہ ہم نے قو انتادیا تھا، اور اس نے تو بھے ہم نہیں دیا۔ یا ہم نے زیادہ دیا تھہ اور اس نے ہمیں کم دیا۔ یہ سب اس بات کی علامت میں کہ اس دیے میں اللہ تعالی کی خوشنودی مقصود نہیں تھی۔ ابدا دیا ہی، اور اس کو ضائع بھی کردیا۔ لیکن اگر ہدیہ وینے کے بعد ذہن کو فارخ کر دیا کہ جاہے یہ میرا شکریہ ادا کرے یانہ کرے۔ میرے بہاں تقریب کے موقع پر جاہے دے یانہ دے، لیکن مجھے اللہ تعالی نے وسینے کی توقیق دی تو میں نے اللہ کو رامنی کرنے کے لئے اسے رشتہ دارول کی خوشی کے موقع پر اس کی خدمت میں برب پیش کردیا۔ نہ تو مجھے شکریے کا انظار ہے، اور نہ بدلے کا انتظار ہے، اگر میرے محریس تقریب کے موقع پر بیا مجھ بنہ دے تو بھی میرے ول پر میل نہیں آئے گا۔ میرے ول بن شکایت پیدا نہیں ہوگی تو ہے اس بلت کی علامت ہے کہ بد بدید اللہ کی رضامندی کی خاطردیا گیاہے، یہ بریہ دینے والے اور لینے والے دونوں کے لئے میارک ہے۔

میرے والد ماجد حعرت مولانا سفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے شع كد حمى مسلمان كا وہ بربيہ جو خوش ولى اور محبت سے ديا كيا ہو۔ نام ونمود كے لئے نہ دیا کیا ہو، وہ بریہ کا نکلت میں سب سے زیادہ حال اور طبیب مال ہے، اس کئے کہ جو جیبہ تم نے خود کملا ہے اس میں اس بات کا امکان ہے کہ تمہیں اس مال کے کمانے میں کہ تم ہے کوئی زیادتی ہوگئ ہو۔ یا کوئی کو تانبی ہوگئ ہو، جس کے تنتیج میں اس کے ملال طبیب ہونے میں کی روحتی ہو، تیکن اگر ایک مسلمان تہارے ہاس اظلام و محبت کے ساتھ اور محنس اللہ کی خاطر کوئی بریہ لے کر آیا ہے۔ اس کے حال ہونے میں کوئی تک نہیں ہے۔ چانچہ معترت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریہ کی بہت قدر فرلیا کرتے تھے۔ ای وجہ حضرت تمانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہل برب دیے ك اصول مقرر عصد اور بديدكى آب بهت تدر فرلما كرتے سے، اور با قاعدہ اجتمام كركے اس كو اينے كمى معرف بيں ترج كرنے كى كوشش كرتے تھے كہ نيہ مسلمان كا طال طبيب مل ہے جو اس نے اللہ تعالى كى خاطرويا ہے، اس لئے يہ مال برى يركت والا ك - بهرمال، جو بديد الله ك لئ ديا جائ وه دين وال ك ك لئ بھی مبارک، لینے والے کے لئے بھی مبارک، اور جس بریہ کامتعد حرص ہو اور نام و تمود ہو اس میں نہ دینے والے کی گئے برکت، اور نہ کینے والے سکے سنتے برکت

# <u>انتظار کے بعد ملئے والامدیہ بابر کت نہیں</u>

حی کہ حدیث شریف ہیں یہ تک بیان فربلیا گیا ہے کہ اگر آپ کا کمی فخض کی طرف دیمیان لگا ہوا ہے کہ فلال فخص کی طرف دیمیان لگا ہوا ہے کہ فلال فخص میرے پاس طاقات کے لئے آئے گا بچھے ہدیہ پیش کرے گا۔ اب آپ کو اس کے آنے کا اشتیاق اور انتظار ہو رہا ہے۔ تو اس مورت میں اس ہریہ کے اندر پرکت نہیں ہوگی۔ اور ہو ہدیہ طلب کے بغیر اور

انظار کے بغیراس طرح آپ کو ملات کہ اللہ تعالی نے کسی بندہ کے دل میں بید خیال ڈالا کہ وہ تمہیں ہدید چیش کرے۔ اس نے وہ ہدید لا کرچیش کرویا۔ وہ ہدید بری برکت والا ہے۔ کویا کہ اشتیاق اور انظار ہے اس ہدید کی برکت میں کی آجاتی ہے۔ اس لئے کہ ہدید آنے ہے ہیا ہو گئے۔ اس لئے کہ ہدید آنے ہے ہیا ہی اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہو گئے۔ اس لئے اس میں اتنی برکت نہیں ہوگی۔

# ایک بزرگ کاواقعه

ا یک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے جو بزے اللہ والے ورویش بزرگ تھے، اور اللہ والول ير بردے برے ممن مالات بيش آتے ہيں۔ ايک مرتب ان ير فاقول كي نوبت آئی۔ کی دن سے فاقہ تھا، اور مربدین اور معتقدین کی مجلس میں وعظ فرمارہے تھے، آواز میں بہت کمزوری تھی۔ آبستہ اور بہت آداز سے بیان فرمارے تھے۔ تجلس میں ایک مرید نے جب یہ حالت ویکھی تو سمجھ کئے کہ بھوک کی شدت کی وجہ ہے یہ کمزوری ہے۔ شاید ان پر فاقے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اس خیال سے مجلس ہے اٹھ کر چلے گئے کہ میں شُخ کے لئے کھانے کا انظام کروں۔ تعوری دیر کے بعد کھانا لے كر اور ايك تھال ميں لگا كر شيخ كى خدمت ميں عاضر ہوئے۔ كھاتا، كيد كد شيخ نے تھوڑی دیر تال کرکے فرمایا کہ نہیں۔ یہ کھانا لے جاؤ۔ میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ مرید کھانا کے کروایس چلے گئے ۔۔ آجکل کے مریدوں کی طرح کوئی ہوتا تو وہ امرار کرتا کہ نہیں تی۔ آپ بیہ کھانا ضرور کھائیں۔ ممروہ مرید جان<sup>ہ</sup>ا تھا کہ شخ كالل بين- اور شيخ كال كا تقم ب جول وجرا ماننا جائية اور وه كهان سه انكار تكلّفاً نہیں کررہے ہیں بلکہ کوئی وجہ عی ہوگی جس کی وجہ سے کھانے ہے انکار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کھانا لے کر واپس چلا گیا۔۔ پھر پچھ ونت گزرنے کے بعد مرید دوبارہ کھانا لے کر آیا۔ اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اب قبول فرما لیجئے۔ شخ نے فرمایا کہ مال! اب میں قبول کرتا ہوں۔

بعد میں مرید نے بتایا کہ جب میں پہلی مرتبہ کھانا کے کر آیا، اور حضرت نے کھانے سے انکار کرویا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت والا کھانے سے جو انکار کروہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا لینے کے لئے مجلس سے انکار کروہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا لینے کے لئے مجلس سے انکار کروہ ہیں گروری و کھی کر سمجھ کیا اور شاید یہ میرے کھانے کا انتظار اور شاید یہ میرے کھانے کا انتظار لگر آیہ انتظار اور اشتیان کے عالم میں بالہ میں ہوتی کہ بو ہدیہ انتظار اور اشتیان کے عالم میں بوتی ہو ہو ہو انتظار اور اشتیان کے عالم میں بوتی ہو ہو ہو انتظار اور اشتیان کے عالم میں بوتی ہی ہو ہو ہو گھانا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ کھانا ہول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ کھانا ہے کر میں واپس چلا کیا۔ تاکہ ان کا انتظار اور اشتیان ختم ہو جائے، پھر تھو ژی در کے بعد میں وہی کھانا کے کر دوبارہ حاضر ہو گیا تو آب ہدیہ قبول کرنے میں جو رکا دیا۔ جس حول اگر دیا۔ جس میں انتظار لگ جائے ، یا اس کے دینے میں نام نمود اور شہرت کی نیت کر لی جائے۔ یا س کے بہ لے میں طبع اور لائے پیدا ہوجائے۔ تو یہ چیزس ہدیہ کی برکت ہوئے۔ یا س کے بہ لے میں طبع اور لائے پیدا ہوجائے۔ تو یہ چیزس ہدیہ کی برکت جائے۔ یا س کے بہ لے میں طبع اور لائے پیدا ہوجائے۔ تو یہ چیزس ہدیہ کی برکت بہ ہوئے۔ یا س کے بہ لے میں طبع اور لائے پیدا ہوجائے۔ تو یہ چیزس ہدیہ کی برکت وار تور کو ذا ال لاور قر کو ذا ال لاور قر کو ذا ال لاور تور کو ذا ال لاور کی دیا۔

### مدیبه دو محبت بردهاؤ

صديث شريف بين حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرمايا:

﴿تهادواتحابوا﴾

(المؤطاء في حسن الحق. باب ماجاء في العباجرة)

ایک دو مرے کو ہدیہ دیا کرو تو تمہارے ورمیان آپس میں محبت بینے ہوں۔ لیکن ہیں محبت اس وقت پیدا ہوں۔

یہ محبت اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ بدیہ دیا جارہا ہو۔
قرابت داری کا حق ادا کرنے کے لئے، اپنی آخرت سنوار نے کے لئے اور اللہ کے
سامنے مرخ رو ہونے کے لئے وہ بدیہ دیا جارہا ہو۔ لیکن آج ہم لوگ ان مقامد کی
لئے بدیہ نہیں دیتے۔ چنانچہ شادیوں کے موقع پر دیکھ لیس کہ کس نبیت سے تحفہ دیا

بربا ہے۔ صرف رسم پوری کرنے کے لئے تخفہ دیدیں ہے۔ لیکن رسم کے علاوہ کمی کوئی تحف کسی دشتہ وار کو دینے کی توفق نہیں ہوتی۔ چتانچہ بعض او قات عردول کے ول میں خیال بھی آتا ہے کہ فلال عزیز کو فلال تحفہ دیدیں آر اکثر خواتین اپنے شوہر کو یہ کہہ کر روک دین ہیں کہ اس وقت تحفہ دینے ہے کیا قائدہ؟ ان کے بال فلال تقریب ہونے والی ہے۔ اس موقع بر تحفہ چش کریں گے تو ذرا ہم بھی ہو جائے گا۔ اور اس وقت اپنا ہو جہ بھی ازے گا۔ اس وقت دینے کیا فائدہ — مالانک مارہ فائدہ تو اس وقت دینے میں اشد کی خاطرات کی جس وقت دل میں کسی تصنع اور کلف اور بناوٹ کے بغیر محض اللہ کی خاطرات کی عزیزیا دوست کو خوش کرنے کی خفہ دینے کا دی صحیح موقع ہے۔ ای وقت کے گئے اور بدید دینے کا داعیہ پیدا ہوا، بس تحفہ دینے کا دی صحیح موقع ہے۔ ای وقت خفہ اور بدید دے دو۔

# نیکی کے نقاضے برجلد عمل کرلو

بزرگوں نے فرمایا کہ جب دل میں کمی نیک کام کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا آ
کہ فلاں نیک کام کرلوں تو اس نیک کام کو جتنا جلد ہو سکے کر ڈالو۔ اس کام کو ملاؤ
نہیں، آئدہ کے لئے اس کو مؤخر اور ملتوی نہ کرو۔ اس لئے کہ نیک کام کرنے کا بیہ
شوق جس اظام اور جذب کے ساتھ پیدا ہوا ہے، خدا جانے وہ شوق کل کو باقی
رہے یا نہ رہے، کل کو حالات سازگار رہیں یا نہ رہیں، کل کو موقع لے بید نہ لے،
اس لئے قورآ اس شوق پر عمل کر ہی۔

# نیکی کانقاضہ اللہ کامہمان ہے

المارے معزت مولانا مسیح اللہ خان ساحب رسمہ اللہ علیہ فرملیا کرتے تھے کہ اللہ علیہ اللہ تعلقہ اللہ علیہ مولانا مسیح اللہ خان ساحب رسمہ اللہ تعلق کا داعیہ" اللہ تعلق کا مہمان ہے اور صوفیاء کرام اس کو "وارد" کہتے ہیں۔ یہ "وارد" اللہ تعلق کی طرف ہے آنے والا مہمان ہے۔ اگر تم نے اس مہمان کی

عزت اور اگرام کیاتی ہے مہمان دوبارہ آئے گا۔ اور بار بار آئے گا، اور اگر تم لے اس مہمان کو دھتکار دیا، اور اس کا اگرام نہ کیا، مثلاً ول پی نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ لیکن اس خیال کو بہ سوچ کہ جمئل دیا کہ میاں چموڑو، بود بی ویکما جائے گا۔ قو تم نے اللہ کے مہمان کی باقدری گی۔ اور ب عزتی کی، اس کا تیجہ یہ ہوگا کہ وہ مہمان ناراض ہو جائے گا۔ اور آنا چموڑ دے گا۔ اور اگر تم نے اس خیال پر عمل کرتے ہوئے وہ نیک کام کرلیا تو اللہ تعلق ہر دوبارہ اس مہمان کو تہمارے پاس مجبین کے۔ اور وہ دامیہ کی اور موقع پر کوئی اور خیک کام تم ہے کرائے گا۔ اس مجبین کے۔ اور وہ دامیہ کی اور موقع پر کوئی اور خیک کام تم ہے کرائے گا۔ اس مجبین کے۔ اور وہ دامیہ کی اور موقع پر کوئی اور خیک کام تم ہے کرائے گا۔ اس مجبین کے۔ اور وہ دامیہ کی اور موقع پر کوئی اور خیک کام تم ہے کرائے گا۔ اس میں وقت کی عزیز یا دوست کو تحفہ اور جربہ دینے کا داعیہ دل بی پیدا ہوا۔ بی وقت اس دامیہ پر عمل کر ڈالو۔

# بدبيري چيزمت ديجمو بلكه جذبه ديجمو

پر حضور اقدى ملى الله عليه وسلم نے ايك تعليم بيد دى كه بيد مت و كيمو كه بدي اور تحف كے طور پر كيا چے دى جارى ہے ، بلكه بيد ديمو كه كس جذب كے ساتھ وہ تحف اور بديد ويا جارہا ہے ، اگر چموئى ى چے بھى مجت ى پيش كى جائے يقيناً وہ اس بذى چے ساتھ اس بدى چے ساتھ دى اس بدى چے ساتھ دى اس بدى چے سے بڑار درج بہتر ہے جو صرف دكھلوے اور نام ونمود كے لئے دى جائے اس لئے ايك مديث على حضور اقدى صلى الله عليه وسلم نے فر بليا كه:

﴿ لا تسعقون جارة لنجارتها ولمو فرمسن شاة ﴾ (عارى كآب اللوب، بإب لاتحقرن جارة لجارتها)

یعنی اگر کوئی پڑوس کوئی ہرہے ہیں ہو اس کو مجمی حقیر مت سمجھو، جاہے وہ ہرہے ایک بکری کا پانے تل کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اس چیز کو مت دیکھو جو چیش کی جاری ہے۔ بلکہ اس جند ہے کو دیکھو جو چیش کی جاری ہے۔ بلکہ اس جذب کو دیکھو جس جذب کے ساتھ وہ چیش کی جاری ہے، اگر محبت کے جذب سے چیش کی مجی ہے، اس کی قدر کرد۔ وہ ہدیہ تمہارے لئے مبارک ہے۔ لیکن اگر بہت جیتی چیز تمہیں ہریہ میں دی مجی۔ محرو کھاوے کے خاطروی مجی۔ تو اس

میں پرکت نہیں ہوگ۔ اس لئے اللہ کا کوئی بندہ تنہیں کوئی چھوٹی کی چیزہے میں دے تو اس کو مبارک سجھ کر تعول کراو۔ دیکھا میہ کیا ہے کہ عمواً چھوٹی چیزہد میں دینے اس کو مبارک سجھ کر تعول کراو۔ دیکھا میہ کیا ہے کہ عموا جھوٹی چیزہد میں دینے کہ وہ چیز بی معمولی کی ہے، اس میں کیا دکھاوا کریں۔ اور قیتی چیز ہر یہ میں دسینے میں دکھاوا آجاتا ہے۔ اس لئے ہدیہ میں اگر کوئی مختص چھوٹی چیز دے تو اس کی زیادہ قدر کرنی جائے۔

# ایک بزرگ کی حلال آمدنی کی وعوت

ميرے والد ماجد معترت مغتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنایا کرتے تے کہ دیوبند میں ایک بزرگ کھائس کاٹا کرتے تھے۔ اور کھائس 🕏 کر اینا گزارہ کرتے تھے، یومیہ ان کی آمنی جہ پہنے ہوتی تھی، ان کی تعتیم اس طرح کر رکھی تھی كدوو يلي تواين استعال من لات، اوروويمي صدقد فيرات كرت، اور دويمي جو بجة، ان كو دار العلوم ديوبند كے برے برے اكابر اور علاء كى دعوت كے لئے جمع کرتے۔ جب پچھ پیسے جمع ہو جاتے تو علاء اور اکابر دیو بند کی دعوت کرتے۔ جن میں يخنخ الهند حفزت مولانا محود الحن صاحب رحمة الله عليه، حفزت مولانا رشيد احمه كتكوي رحمة الله عليه وغيرو بيه حضرات فرات عن يتم كه جميس سارے مينے ان بزرگ کی دعوت کا انتظار رہتا ہے۔ جبکہ بڑے بوے دولت مند اور روساء بھی دعوت كرتے تھے، ان كا انظار نہيں رحتا تھا اس كئے يہ ايك اللہ كے بندے كى حلال طبیب کمائی ہے اور خالص محبت فی اللہ کی خاطریہ دعوت کی جاتی تھی۔ اور اس یں جو تورانیت محسوس ہوتی وہ حمی اور دعوت میں نہیں محسوس ہوتی تھی۔ فراتے تے جب اس اللہ کے نیک بندے کی وعوت کھالیتے ہیں تو کی دن تک دل میں نور محسوس ہوتا ہے۔ اور عبادت كرف اور ذكر واذكار بيس مشغول رہنے كى خواہش رہتی ہے ۔۔۔ بہر حال، چموئی اور معمولی چیزبدیہ میں دینے میں اخلاص کی زیادہ توقع ہے بوی چرے مقابلے میں، اس کئے معمولی ہدے کی زیادہ قدر کرنی چاہئے۔

### ہدئیہ میں رسمی چیز مت<u> دو</u>

پھر ہدید دینے میں اس بات کا خیال رصنا جائے کہ ہدید اور سخفہ کا مقعد راحت

پہنچانا اور اس کو خوش کرنا ہے۔ لہذا جو ہدید رسم پوری کرنے کے لئے دیا جاتا ہے،
اس میں راحت کا یا خوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس میں رسم پوری کرنا مقعود

ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے ہدید میں صرف وہ رسی چیزی دی جاتی ہے، مثلاً یا تو مشائی
کا ڈید دیڈیا، یا کپڑے کا جو ڈا دیدیا وغیرہ، اگر اس مخصوص چیز کے علاوہ کوئی دو مری چیز
لے جائیں کے توید رسم کے خلاف ہوگی، اور اس کو بطور ہدید دیتے ہوئی شرم آئے
گی کہ یہ بھی کوئی ہدید ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے لئے اظلام کے ساتھ کوئی ہدید
دے گاوہ تو ید دیکھے گا کہ اس شخص کی ضرورت کی چیز کیا ہے؟ میں وہ چیز اس کو ہدید
میں دول، تاکہ اس کے ذرایعہ اس کو فائدہ اور راحت مینچے۔

# ایک بزرگ کے عجیب مدایا؟

ایک بزدگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبد العزد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تبلیقی ہواعت کے معروف حضرات میں سے تھے۔ حضرت والد صاحب قدس اللہ مرہ سے بڑی محبت فرماتے، اور بکشرت ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہمیں یاو ہے کہ جب یہ بزرگ حضرت والد صاحب سے ملنے کے لئے وار العلوم تشریف لاتے تو وہ ایسے بجرب و غریب چیزیں ہدیہ میں لاتے کہ ہم نے ایسے ہدیے کہیں اور نہیں دیجے، مثلاً کجی کافذ کا ایک دستہ لے آئے۔ اور حضرت والد صاحب کی خدمت میں چیش کر دیا۔ اب دیکھے کافذ کا وستہ آج تک کس نے ہدیہ بس چیش نہیں کیا۔ مگروہ اللہ کے بیا۔ اب دیکھے کافذ کا وستہ آج تک کس نے ہدیہ بس چیش نہیں کیا۔ مگروہ اللہ کے بیک حائے کہ حضرت مفتی صاحب کا ہروقت لیمنے کا کام ہوتا ہے۔ یہ کافذ ان کر مند آج کیا۔ کا کام ہوتا ہے۔ یہ کافذ ان کے کام آئے گا۔ اور لیمنے کا جو نیک کام کریں گے۔ اس جس میرا بھی حصہ لگ جائے گا، اور مجھے بھی تواب بل جا جائے گا۔ کبھی روشنائی کی دوات لاکر حضرت والد ضاحب گا، اور مجھے بھی تواب بل جا جائے گا۔ کبھی روشنائی کی دوات لاکر حضرت والد ضاحب کی خدمت میں چیش کرویتے۔ اب بتائے نو شخص دکھاوا کرے گا، وہ کبھی روشنائی کی خدمت میں چیش کرویتے۔ اب بتائے نو شخص دکھاوا کرے گا، وہ کبھی روشنائی کی خدمت میں چیش کرویتے۔ اب بتائے نو شخص دکھاوا کرے گا، وہ کبھی روشنائی کی خدمت میں چیش کرویتے۔ اب بتائے نو شخص دکھاوا کرے گا، وہ کبھی روشنائی کی خدمت میں چیش کرویتے۔ اب بتائے نو شخص دکھاوا کرے گا، وہ کبھی روشنائی کی

دوات فیش کرے گا؟ لیکن جم شخص کے پیش نظر بدید کے ذریعہ اللہ کو راضی کرنا
ہے۔ ادر جم شخص کے پیش نظر سامنے والے کو راحت اور آرام پہنچانا ہے۔ ای
شخص کے دل میں یہ خیال آسکتا ہے کہ ایسا بدیہ بھی چیش کیا جاسکتا ہے، اب اگر
مضائی کا ذبہ جریہ میں فیش کر دیتے تو حضرت والد صاحب مضائی تو کھاتے نہیں تھے۔
وہ دو مرول کے کھانے میں آتی۔

# برب دینے کے لئے عقل چاہئے

بہر طال ہدیہ اور تخف دینے کے لئے بی مثل چاہئے، اور یہ مثل بھی اللہ کا رشا جوتی اور اظام سے ملتی ہے، لیکن جبال ہدیہ دینے کا متصد ریا اور نام و نمود ہو۔ دہاں یہ عثل کام نہیں آئی۔ دہاں تو انسان رسموں کے بیتی پڑا رہتا ہے، وہ تو یہ سوسیے گا اگر جی ہدیہ جی روشنائی کی دوات لے کر جاؤں گا تو بری شرم معلوم ہوگی، اگر مثمائی کا ڈید لے جاتا تو ذرا دیکھنے جی بھی اچھا لگا۔ آج جارے پورے معاشرے کو رسموں نے جگڑ لیا ہے۔ اور اس طرح جگڑ لیا ہے کہ عربے اور داس طرح جگڑ لیا ہے کہ مرسوں نے جاہ کر داوں کے ساتھ صلد رحی کا جوزمعائلہ کرتے ہیں۔ اس کو بھی ان رسموں نے جاہ کر دیا ہے۔ چنانچہ بدیہ اور تحفود رسموں نے جاہ کر دیا ہے۔ چنانچہ بدیہ اور تحفید دیتا بڑی ا تھی چیزے، اور حضور القدس صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلم ہے۔ لیکن ہم نے اس کو رسموں کی جگڑ بندی جی فارت کیا، اور الل کی پرکت بھی عارت کیا، اور الل کا قواب عارت کیا، اس کا نور بھی عارت کیا، اور اس کی پرکت بھی عارت کی، اور اللا اپنے ذے جماناء لے لیا۔ خوب یاد رکھتے یہ مختصفہ و قوم حرام قطعی ہے۔ انشاء اللہ اس پر اجر و چواب لے گا۔

ہرکام اللہ کے لئے کرو

یہ تو بریہ اور تھنے کی بات تھی۔ اس کے علاوہ بھی عزیز و رشتہ وارول کے حقوق

ہیں، مثلاً کی کے دکھ ورو ہیں شریک ہو مجئے۔ کسی کی ضرورت کے موقع پر اس کے کام آگئے وغیرہ، اس میں بھی حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب کسی عزیز دشتہ وار کا کوئی کام کرو تو مرف اللہ کے لئے کرو۔ اور اس خیال سے مت کرو کہ یہ میرے من گائے گا، یا میرا شکریہ اوا کرے گا۔ یا جھے بدلہ دے گا اس کا کام بھی کرو گے، اور پھر بھی دنیاہی خوفی حاصل نہیں اور پھر بھی دنیاہی خوفی حاصل نہیں ہوگی۔

# رشته دار بچھو کے مائندہیں

الدے معاشرے کی قلط فکر کی وجہ سے عربی زبان میں ایک حمل مشہور ہے کہ "الاقادب كالعقادب" "اقارب" كے معنی بی رشتہ دار، اور عقارب مقرب کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں مجھو۔ معنی یہ ہوئے کہ رشتہ دار مجھو بیسے ہیں ہر دفت ذکک مارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ مجھی رامنی نہیں ہوتے، یہ مثل اس کئے مشہور ہوئی کہ رشتہ داروں کے ساتھ جب بھی حسن سلوک کیاتو اس امید کے ساتھ کیا کہ ان کی طرف ہے جواب کے گا۔ لیکن جب توقع کے مطابق جواب نہیں ملاتو اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچھو ہو گئے ۔۔۔ اگر یہ حسن سلوک اس نیت ہے کیا جاتا کہ میرے الله نے حسن سلوک کا تھم دیا ہے۔ اور یہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس وقت انسان ہے سوچا ہے کہ ہے رشتہ وار جواب وے یا نہ وے، لیکن اللہ تو جواب دینے والا موجود ہے، اس لئے کہ بس نے یہ کام اللہ کے لئے کیا ہے۔۔۔ مزہ تو ای وقت ہے کہ تم رشتہ واروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرتے رہو، ہور ان کی طرف ہے جواب نہ سلے، بلکہ الٹا جواب لے، محر پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اس نیت ہے کئے جاؤ کہ جس کے لئے کر رہے ہیں۔ وہ ہواب دیئے والا موجود ہے، اس کئے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ صلہ رحی كرف والاوه تخص نبيس ب جويد العكا انظار كرب، بلك صلد رحى كرف والاوه فض ہے کہ دو مرے و قطع رحی کریں، لیکن یہ اس کے باوجود صلہ رحی کرے۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کارشتهٔ داروں سے سلوک

حضور اقدس بی کریم صلی الله علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ نے رشتہ داروں کے علاوہ بلق سب رشتہ دار آپ کی جان کے دشن اور خون کے بیاسے بھی اور آب کو تکلیفیں بہنچانے میں کوئی کمر نہیں چھوڑی، بہال تک کہ آپ بھی اور آپ کو تکلیفیں بہنچانے میں کوئی کمر نہیں کو تکابف بہنچانے کی کوشش میں گئے ہوئے تھے۔ لیکن حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اپنی طرف سے رشتہ واری کا حق ادا کرنے میں کوئی کو تابی نہیں گی۔ چنانچہ فتح کمہ کے موقع پر جب بدلہ لینے کا وقت آیا تو آپ نے سب کو محاف کردیا، اور یہ اعلان فرادیا کہ جو شخص حرم میں واغل ہو جائے گا وہ بھی مامون سے جو شخص اور نہیں لیا، اور یہ اور نہیں کیا۔ بہن ایس کی ہوئی کے موقع رکھی کہ وہ میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون سے جو شخص اور نہیں کیا، اور نہیں کیا، اور نہیں سے بدلہ نہیں کیا، اور نہیں کے ساتھ بدلہ دینا داروں کی بدسلوکی پر حسن سلوک کرتا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا داروں کی بدسلوکی پر حسن سلوک کرتا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا ہمی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا ہمیں سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا ہمیں سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدلہ دینا ہمیں سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدل ہمیں سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدل کے ساتھ بدل ہمیں سنت سے اور انگھائی کے ساتھ بدل کی ساتھ بدل کی سنت سے اور انچھائی کے ساتھ بدل کی ساتھ بدل کی ساتھ ہمی ساتھ ہمیں سنت سے اور انگھائی کی ساتھ ہمیں کی ساتھ ہمیں سنت سے اور انگھائی کے ساتھ ہمیں کی ساتھ ہمیں

# مخلوق سے اجھی توقعات ختم کردو

ای لئے عیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ بیر برے تجرب کی بات فرمائی ہے، فرمایا کہ ونیا بیں راحت سے رہنے کا صرف ایک ہی نیخہ سے وہ یہ کہ مخلوق سے توقعات ختم کردو، مشاأ یہ توقع رکھنا کہ فلاں شخص میرے کام آئے گا۔ فلال شخص میرے کام آئے گا۔ فلال شخص میرے دکھ ارد میں شریک ،وں کا یہ تمام توقعات ختم کرکے صرف ایک ذات شخص میرے دکھ ارد میں شریک ،وں کا یہ تمام توقعات ختم کرکے صرف ایک ذات معنی اللہ جل شان سے توقع ختم کرنے کے بعد ایم اللہ جل شان سے توقع ختم کرنے کے بعد اگر ان کی طرف سے کوئی ایھائی ملے گی تو وہ خلاف توقع ملے گی، اس کے نتیج میں خوشی بہت ہوگی، اور کار شاف توقع علی ہے اور الر مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف خوشی بہت ہوگی، اور کئی تکلیف

بنجے کی تو پھر رنج زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کئے کہ اچھائی کی توقع تو نقی نہیں، تکلیف بی کی توقع تو نقی نہیں، تکلیف بی کی توقع نقی، وہ تکلیف توقع کے مطابق بی ملی، اس لئے صدمہ اور رنج زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اچھائی کی توقع کے بعد تکلیف بنچے تو صدمہ اور رنج بہت زیادہ ہوتا ہے کہ توقع تو یہ تھی اور یہ ملا، لہذا توقع کے بغیرجو اچھائی مل ربی ہے وہ سب بونس ہے۔

# دنیاد کھ ہی بہنچاتی ہے

### الثدوالون كاحال

امارے بڑے یہ تسخہ بتا گئے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ تسخہ بتا دیا۔ اور آپ نے سن لیا۔ لیکن محض کہنے اور سننے سے بات نہیں بنتی ہے، بلکہ اس بات کو دل میں بھائیں، اور اس کی مشق کریں، بار بار اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے دو سروں سے کون کون کی توقعات باتدہ رکھی ہیں؟ اور کیول باتدہ رکھی ہیں؟ اللہ سے توقعات کیول نہیں باتدہ در تھی ہیں۔ اللہ والول کو دیکھا ہوگا کہ وہ بیشہ خوش رہنے ہیں۔ کیول نہیں باتد میں اللہ عم مجی آجائے گا تو تھوڑا بہت رنج ہوگا، لیکن وہ غم ان کے اور برے سام نہیں ہوگا، اور وہ غم ان کو بے چین اور یہ تاب نہیں کرے گا

کونکہ انہوں نے اپنے مالک سے اپنا تعلق جو ڑا ہوا ہے، محلوق کی طرف نگاہ نہیں ہے۔ محلوق سے تو تعات نہیں، محلوق سے رکھ نہیں مانگتے، جو رکھ مانگتے ہیں۔ اللہ تعلق سے مانگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ رہ ہے کہ وہ بھشہ سکون اور اطمینان سے رہنے ہیں۔

# ایک بزرگ کاواقعہ

کیم الامت دھزت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پررگ کے بارے میں اکھا ہے کہ الن ہے کی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کیے مزاج ہیں؟ انہوں نے بواب ویا کہ الحداللہ بہت اچھا حال ہے، پھر فرمایا کہ میاں اس شخص کیا کیا حال پوچھے ہو کہ اس کا نکات میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ لینی میں وہ شخص ہوں کہ کا نکات میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر کام میرے مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر کام میرے مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس کا نکات کے میں کام جس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو رہے ،وں اس سے زیادہ خوش اور اس سے زیادہ عیش میں کون ہوسکا ہے؟ سوال کرنے والے کو بڑا تنجب ہوا، اس نے کہا کہ بیاب تو انہیاء علیم السلام کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اس کا نکات کا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو، بکی عرضی کے مطابق ہوتا ہو، بکی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اس کا نکات کا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو، بکی کام ہوتے بھے، آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کسے ہو جاتا ہے؟

ان ہزر بھ نے جواب دیا کہ جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تالی بنادیا ہے، بس جو میرے اللہ کی مرشی وہ میرے مرضی، جو میرے اللہ کی مشیت وہی میری مشیت، اور اس کا تنات جس ہر کام اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہورہا ہے، اور جس نے اپنی اتا کو منا دیا ہے اس لئے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہورہا ہے، اور جس نے اپنی اتا کو منا دیا ہے اس لئے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہورہا ہے، اس لئے بیس بڑا خوش ہوں، اور جس مورہا ہے۔ اس لئے بیس بڑا خوش ہوں، اور عیش و عشرت جس ہوں۔

# بزرگول كاسكون اور اطمينان

بہرطل اللہ والوں کو جو سکون اور آرام اور راحت میسرے، جس کے بارے میں حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو ہماری عافیت اور سکون اور راحت کا پہتہ چل جائے تو وہ بادشاہ سکواریں لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لئے آجائیں کہ یہ راحت اور سکون ہمیں دیدو۔ یہ سکون محلوق سے نگاہیں ہٹائے سے اور محلوق سے توقعات محم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب محلوق سے توقعات محم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب محلوق مرنے موقعات محم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب محلوق مرن محبت کے نتیج میں یہ چزیں رفتہ رفتہ خفل مرن کہنے سننے سے حاصل ہو تیں، محبت کے نتیج میں یہ چزیں رفتہ رفتہ خفل موجاتی ہیں۔ اور انسان کی دنیا اور آخرے سنور جاتی ہیں۔

### خلاصه

ظامہ ہے کہ عربزوا قارب کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہو اور محض دکھاوے کے لئے اور رسوم پوری کرنے کے لئے تہ ہو، اللہ عزارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جھے اور آپ سب کو اس حقیقت کو سیجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آبین

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



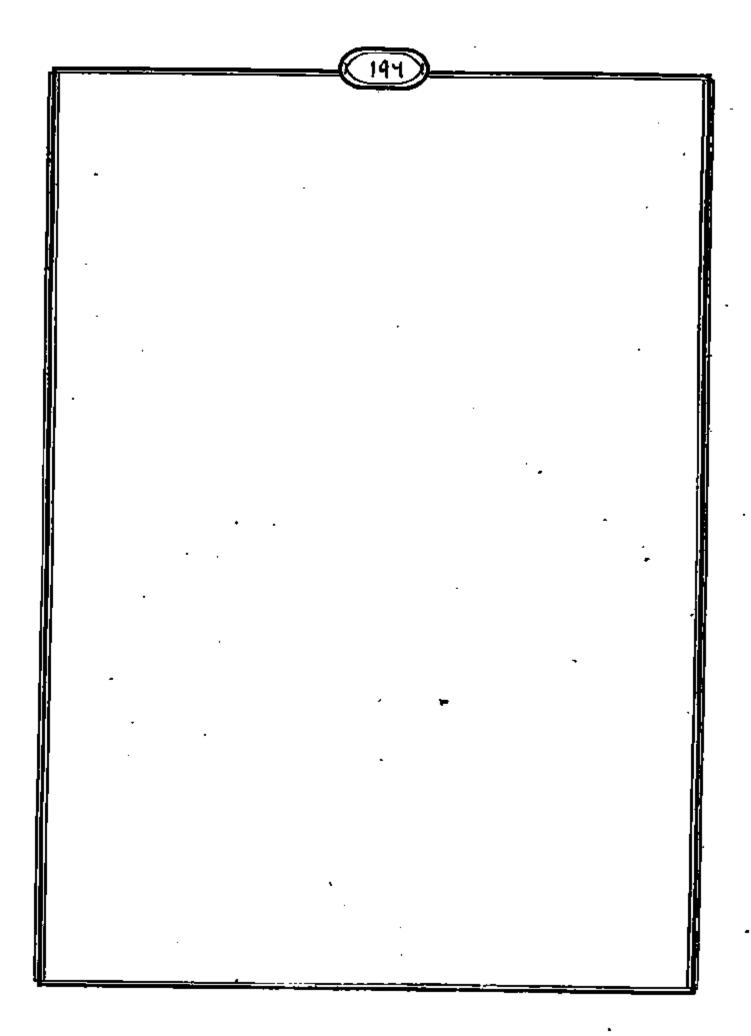



موضوع خطاب: مسلمان مسلمان بعمائي بيعاتي

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرّم محکشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد تماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نبر میشنیم صفحات : ۱۲

# بِسَوِهِ اللَّهِ الدَّخْلِيٰ الدَّحِلَةِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعودبالله من بهده علیه ونعودبالله من بهده الله ونعود ونعود بات اعمالنا من بهده الله فلا منظم ونشهدان لا اله الا الله الا الله وحده لا شریک له ونشهدان میدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا

# دو سروں کے ساتھ بھلائی کری<u>ں</u>

ایک مسلمان کے لئے مرف اتی بلت کافی نہیں ہے کہ وہ دو سرے مسلمان کو ایک مسلمان کو ایڈاء رسائی سے تکلیف ندوے۔ اور اس کو ایڈاء رسائی سے

بچائے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کا کام ہے ہے کہ وہ دو مرے مسلمان کے کام آئے، اور اس کی ضرورت اور حاجت کو اپنی استطاعت کی حد تک پورا کرے، اور آگر کوئی مسلمان کسی مشکل یا پریٹائی میں گرفمار ہے تو اس کو اور پریٹائی سے نکالئے کی کوشش کرے، بیہ بات بھی ایک مسلمان کے فرائش میں واغل ہے۔ چنانچہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے، خلاوت کی اس میں اللہ تعالی نے ارشاہ فریا کہ ایم مسلمائی کا کام کرو، تاکہ تم کو فلاح اور کامیابی حاصل ہو"۔ بھلائی کے اعدر سب کچھ آجاتا ہے۔ مثلاً دو سرے کے ساتھ جس سلوک کہ اس کے ساتھ دس سلوک کہ یہ سب خیراور بھلائی کے اعدر واغل ہیں۔

### أيك جامع حديث

 ومن صنی کے مسلم استرہ الله یوم القیام و اور جو شخص کی مسلمان کا ایک عیب پت چل گیا کہ اس کے اندر فلال عیب بت چل گیا کہ اس کے اندر فلال عیب بت چل گیا کہ اس کے اندر فلال عیب ب یا فلال فرائی ہے، یا فلال گناہ کے اندر جالا ہے۔ اب یہ شخص اس عیب کی پروہ بوش کرے، اور دو مرول تک اس کو نہ پہنچائے تو اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی پردہ بوشی فرائیں گے اور اس کے گناہوں کو دُھانپ ویں گے۔ یہ بیری جامع صدیث ہے اور متعدد جملوں پر مشمل ہے۔ جس بی سے جرجملہ ہماری اور آپ کی توجہ جاہتا ہے، ان پر خور کرنے اور ان کو اپنی ذعری کا دستور بنانے کی ضرورت

# مسلمان مسلمان کابھائی ہے

اس مدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہو جملہ ارشاد فرہا۔ اس میں ایک اصول بیان فرادیا کہ "اَلْمُسْلِمُ اَنْحُو الْمُسْلِمِ" لیعیٰ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا انسان کا اپنے بھائی کے ساتھ ہو ساملہ ہوتا پہنے۔ ہر مسلمان کے ساتھ دی سعالمہ ہوتا چاہئے۔ خواہ وہ مسلمان اجنی ہو۔ اور بظاہر اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ بظاہر اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ بظاہر اس کے ساتھ دوستی کا کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن تم اس کو اپنا بھائی سمجھو۔ اس ایک جملے کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے اقبیاذات اور افعقبات کی جڑکا نے دی کہ یہ تو قالاں وطمن کا رہنے والا ہوں۔ یہ قال نہان ہو گئے والا۔ یہ قال خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا، اس ایک جملے نے تعلق رکھنے والا، اس ایک جملے نے اس ایک جملے نے اس ایک جملے نے اس ایک جملے ہوئے ہواں اس ایک جملے نے اس ایک جملے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس ایک جملے میں بھیلے ہوئے ہیں۔ اس ایک مسلمان دو سرے مسلمان کا ہمائی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی زبان ہوتا ہو۔ کی بھی دی بی سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا وطن کا باشندہ ہو۔ کسی بھی دات یا نسل سے اس کا وطن کا باشندہ ہو۔ کسی بھی دات یا نسل سے اس کا وطن کا باشندہ ہو۔ کسی بھی دات یا نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا وطن کا باشندہ ہو۔ کسی بھی دات یا نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا وطن کا باشندہ ہو۔ کسی بھی دات یا نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا وقیق کی دی کی کی دیاں نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا تعلق ہو۔ کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا تعلق ہو۔ کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا تعلق ہو۔ کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا تعلق ہو۔ کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا تعلق ہو۔ کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا تعلق ہو۔ کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا تعلق ہو۔ کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا تعلق ہو۔ کسی بھی ذات یا نسل سے بھی دی اس کی بھی ذات یا نسل سے بھی دی کسی بھی ذات یا نسل سے بھی دی کسی بھی ذات یا نسل سے بھی دی کسی بھی دی کس

(Y·Y)

تعلق ہو۔ ہر حالت میں وہ تمہارا بھائی ہے۔

# ایک کودو سرے پر فضیلت نہیں

اس بات کو قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالی نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ:

﴿ يُمَايَنَّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْعَلَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبِا ۚ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ آكُرَمَكُمُ عِنْدَالِكُمْ مُنَاكُمْ ﴾ (مورة الجرات: ١٣).

ایک دو سرے کی پیچان ہوجاتی ہے۔ بس ای غرض کے لئے ہم نے مخلف شہر اور مخلف شہر اور مخلف نہیں ہے۔ ہاں مرف مخلف نہیں ہے۔ ہاں مرف ایک چیزی دو نہیں ہے۔ ہاں مرف ایک چیزی دجہ سے فضیلت ہو سکتی ہے۔ وہ ہے "تقویٰ" جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ وہ ایک چیزی دجہ سے فضیلت ہو سکتی ہے۔ وہ ہے "تقویٰ" جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ وہ اللہ تعالٰی کے نزدیک زیادہ کریم اور زیادہ شریف ہے۔ چاہے بظاہر وہ نہلے فائدان سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالٰی کے پہل اس کی قبت بہت زیادہ ہے۔

# إسلام اور كفر كا فرق

حضور اقدى ملى الله عليه وسلم كى سنت ديكيت كه ابولهب جو آپ كا بچا تھا۔ اور آپ كے فائدان كا ايك بردا سردار اس كا تو يہ طال ہے كه قرآن كريم كے اندر اس كا در لعنت آئى۔ اور الى لعنت آئى كه قيامت تك جو مسلمان بحى قرآن كريم كى الاوت كرے كى اور الى لعنت آئى كه قيامت تك جو مسلمان بحى قرآن كريم كى طاوت كرے گا وہ "قبت يك كي كه كي وكت " كى ذريعہ ابولهب پر لعنت بھيج كا كہ اس كے باتھ نو نيس اور اس پر لعنت ہو۔ بدر كے ميدان ميں است جاجا اور تايوں كے ساتھ جنگ ہورى ہے ، ان كے ظاف تكواريں اٹھائى جارى ہے۔

### جنت ميس حضرت بلال منظيفه كامقام

دو مری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند جو حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام بیں۔ ان کو سینے سے لگایا جارہا ہے۔ بلکہ آپ ان سے یہ بوچھتے ہیں کہ اے بلال، وہ عمل تو زرا بتاؤ جس کی وجہ سے جی سے آج کی رات خواب کے اندر جنت و یکمی تو دہل تمہارے قدموں کی چاپ اور آھٹ اپنے آگے آگے سی۔ یہ ہوال بلال حبثی سے کیا جارہا ہے جو سیاہ فام ہیں، اور حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ اور جن کو سارے عرب کے لوگ مقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ عند فراتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی فاص عمل تو میں تہیں کرتا۔ البتہ ایک عمل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی فاص عمل تو میں تہیں کرتا۔ البتہ ایک عمل میں دن یا رات

می وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے دو جار رکعت نقل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ (جس کو تھیہ الوضو کہتے ہیں) حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر اس کی تصدیق فرمائی کہ شاید یک بات ہوگی جس کی وجہ اللہ تعالی نے جہمیں اتنا ہوا مقام عطا قرمایا۔ (صدحیت بنجاری، فی التھ جد، بناب فعضل الطہور بناللیسل والنسهار وفعضل الصبلاة بعدالوضو بناللیسل)

# حضرت بلال رفي مصور المنظم عن آك كيول؟

بعض او قات خیال آتا ہے کہ حضرت بال رضی اللہ عنہ جنت میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم ہے آگے کوئی نہیں نکل سکا؟ علاء کرام نے فربایا کہ در حقیقت اس کی دید ہے کہ حضرت بال رضی اللہ عنہ آگے اس لئے نہیں تھے کہ ان کا درجہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم ہے بڑھا ہوا تھا، بلکہ دنیا میں حضرت بال رضی اللہ عنہ کا معمول ہے تھا اللہ علیہ و سلم ہے بڑھا ہوا تھا، بلکہ دنیا میں حضرت بال رضی اللہ عنہ کا معمول ہے تھا کہ جب آخضرت صلی اللہ عنہ و مسلم ہیں تشریف لے جاتے تو حضرت بال رضی اللہ عنہ راستہ دکھائے کے نئے آگے آگے چلے، ان کے ہاتے میں ایک چھڑی ہوتی تو اس اللہ عنہ راستہ دکھائے کے نئے آگے آگے چلے، ان کے ہاتے میں ایک چھڑی ہوتی تو اس کو دور کردیتے، سامنے ہے آئے والے لوگوں پر نظر رکھتے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے ہے کوئی دشمن آجائے، اور آپ کو تکلیف پہنچادے۔ چو نکہ حضرت بالل سامنے ہے کوئی دشمن آجائے، اور آپ کو تکلیف پہنچادے۔ چو نکہ حضرت بالل سامنے ہے کوئی دشمن آجائے، اور آپ کو تکلیف پہنچادے۔ چو نکہ حضرت بالل سامنے ہے کوئی دشمن آجائے، اور آپ کو تکلیف پہنچادے۔ چو نکہ حضرت بالل سامنے ہے کوئی دشمن آجائے کہ آگے آگے ہیے ہیے ایک کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی اللہ عنہ کے دیا جی بھی وہی منظر و کھادیا کہ تم ہمارے صبیب کی دنیا میں اس طرح حفاظت کے دیا جی بھی وہی منظر و کھادیا کہ تم ہمارے صبیب کی دنیا میں اس طرح حفاظت کے دیا جی بھی وہی منظر و کھادیا کہ تم ہمارے صبیب کی دنیا میں اس طرح حفاظت مسلی اللہ علیہ و سلم کو جنت میں اپنے آگے حضرت بالل رضی اللہ عنہ کے دیا ہیں۔

## اسلام کے رشتے نے سب کوجو ڑ دیا

یہ عام اس محص نے پیا جس کو غلام کہا جاتا تھا، سیاہ قام اور حقیر سمجما جاتا تھا،

اللہ اور غائدان کے اعتبار ہے اس کی کوئی وقعت نہیں سمجی جاتی تھی۔ اس کہ مقابلے میں "ابو لہب" پر قرآن کریم میں لعنت نازل ہورہی ہے کہ قبت یک اور بڑا لکھیہ وقب کہ قبت یک اور بڑا اور بڑا او نجا مقام پاتے ہیں۔ ایران کے رہنے والے حضرت سلمان قاری نے آکر اتنا او نجا مقام پالے کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا "سکمان مِن مِن اور آپ اللہ علیہ وسلم نے قرایا "سکمان مِن مِن اللہ مِن اللہ علیہ وسلم نے قرایا "سکمان مِن مِن اللہ علیہ وسلم نے قرایا "سکمان مِن مِن اللہ مِن مُن اللہ مِن اللہ مِن

جب آپ مدید طیبہ تشریف لاے اس وقت مدید طیبہ یں اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان لڑائی اور جنگ کی آگ سلک رہی تھی، بپ جب مرتا تو بیٹے کو دصیت کرجاتا کہ بیٹا اور سب کام کرتا، لیکن میرے دخمن سے انقام ضرور لیتا، نانہ جاملیت بیں ایک لڑائی ہوئی ہے۔ جس کو "حرب بسوس" کہا جاتا ہے، چالیس سال تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک شخص کی مرغی کا بچہ دو مرے شخص کے کھیت میں چا گیا۔ کھیت کے مالک نے خصہ بیں آگر مرغی کے بچہ دو مرے شخص کے کھیت میں چا گیا۔ کھیت کے مالک نے خصہ بیں آگر مرغی کے نیج کو ماردیا، مرغی کامالک دکل آبا۔ جس سے زبانی تو تکار شروع ہوئی۔ اور پھر ہاتا پائی تک نوبت آگئی۔ اس کا قبیلہ ایک طرف اور مرے کا قبیلہ ایک طرف اور مرک کا قبیلہ ایک طرف اور ایک دو مرے کا قبیلہ ایک طرف اور ایک مرغی کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، اور ایک مرغی کے بے چاہیس سال تک متواتر یہ لڑائی جاری رہی۔ لیک حضور اقدس صلی

الله عليه وسلم في تشريف لاف كے بعد ان كو ايمان كى اور كلمه لااله الا الله كى نؤى فين پروديا كه ان كو درميان عداوت كى آگ فيندى ہو گئ اور بعد بيل ان كو دكيه فين پروديا كه ان كو درميان عداوت كى آگ فيندى ہو گئ اور بعد بيل ان كو دكيه كريہ بيت نبيل جان تفاكه يه وي لوگ بيل جو آيس بيل ايك دو سرے كے خون كے بيات ہوت بيت بيت اور ان كے درميان بعائى جارہ بيدا فراديا۔ قرآن كريم في اي اي طرف اشارہ كرتے ہوئ فرايا:

﴿ وَاذْكُرُو نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُنْتُمُ اعَدُاءً فَاللّهَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُنْتُمُ اعَدُاءً فَاللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

یعنی اس وفت کو یاو کروجب تم آبس میں ایک دو سرے کے دہشن تھے۔ پھراللہ تعالی نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا۔ اب ایسا ند ہو کہ یہ بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہوجائے۔ اور پھردوبارہ اس جاحلیت کے طریقے کی طرف لوث جاؤ۔

# آج ہم نیہ اصول بھول گئے

بہرمال ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدیث کے ذریعہ سب سے پہلے یہ اصول بتادیا کہ ہر مسلمان دو مرے مسلمان کا بھائی ہے۔ خواہ وہ کوئی ذبان بواتا ہو۔ خواہ وہ کئی تجی قبیلے سے کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو۔ لہذا اس کے ساتھ بھائی جیسا معالمہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ چونکہ یہ دو مری نسل کا، دو سری قوم کا، یا دو سرے وطن کا آدی ہے، لہذا یہ میرا نہیں ہے، میرا وہ ہے جو میرے وطن میں پیدا ہوا ہو، یہ تقسور ذبین سے نکالو، اور ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو۔ پوری تاریخ اسلام اس بیت تقسور ذبین ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو فلست یا زوال کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی بنادی وجہ یہ نشی کہ مسلمان یہ اصول بھول محکے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ بنیادی وجہ یہ نشی کہ مسلمان یہ اصول بھول محکے کہ مسلمان ما بھائی ہے۔ اور آسی نے درمیان میں بھوٹ ڈال دی کہ یہ تو فلاں قوم کا ہے۔ وہ فلاں نسل کا اور آسی نے درمیان میں بھوٹ ڈال دی کہ یہ تو فلاں قوم کا ہے۔ وہ فلاں نسل کا ہے۔ اللہ تعالی

اس اصول کو ہمارے دلول میں بھادے۔ آمین۔ ہم ذبان سے قریجے ہیں کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو کیا ہم اس مسلمان کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ ہر مسلمان اپنے کریان میں منہ ذال کر دیکھ لے۔ اور اپنا جائزہ لے۔ اگر ایسا برتاؤ نہیں کرتے تو پھر آج کے بعد یہ تہیہ کرلیں کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ اپنے بھائی جیسا سلوک کریں تھے۔ اللہ تعالی اسینے فعنل سے یہ بات ہمارے اندر پیدا فرمادے۔ آئن۔

پھر حدیث کے اسکلے جلے بی بھائی سیجنے کی پہلی علامت ہے بیان فرمائی کہ لاہ مشکل کے اسکلے جاتے ہیں بھائی کے الایک کے اسکل نے تکہ مسلمان کا بھائی ہے۔ ابذا وہ بھی دو سرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت اور آبد پر کوئی حق تلی نہیں کرے گا۔ اس کے حقق ضائع نہیں کرے گا۔

# مسلمان دو سرے مسلمان کاردوگار ہوتا ہے

آگے فرایا کہ وَلاَیہ سَلِمَ یُ لین صرف یہ نہیں کہ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔

بلکہ اس کو بے یاروردگار بھی نہیں چھوڑے گا۔ آگر مسلمان کمی مشکل بیں جلا ہے۔ اور اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو کوئی مسلمان اس کو بہارہ مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ نہیں سوسچ گا کہ جو پکھ پیش مسلمان اس کو بہارہ مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ نہیں سوسچ گا کہ جو پکھ پیش آرہا ہے۔ بیرا اس سے کیا تعلق؟ بیرا تو پکھ نہیں بجڑ رہا ہے۔ اور یہ سوچ کر الگ ہوجائے۔ یہ کام مسلمان کا نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان آ فرائض بیں یہ بات وافل ہے کہ اگر وہ کمی دو سرے مسلمان پر مصیبت نوشنے فرائض بیں یہ بات وافل ہے کہ اگر وہ کمی دو سرے مسلمان پر مصیبت نوشنے موسے دیکھ رہا ہے، یا کمی کو مشکل اور پریشانی بی گرفار پارہا ہے۔ تو دو سرے مسلمان کو چاہیئے کہ حتی الامکان اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کو مشش کرے۔ اور یہ شری ہوئے کہ آگر بیں اس کے کام میں لگ گیا تو میرا وقت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں پیش جاؤں گا۔

### موجوده دوركا ايك عبرت آموز واقعه

جس دور سے ہم گذر رہے ہیں۔ بد دور ایسا المیا ہے کہ اس میں انسانیت کی قدُریں بدل حمیٰں۔ انسان انسان نہ رہا۔ ایک وقت وہ تھا کہ اگر نمسی انسان کو جلتے ہوئے ٹھوکر بھی لگ جاتی اور وہ محریرا تا تو دوسرا انسان اس کو اٹھانے کے لئے اور كمڑا كرنے كے لئے اور سمارا دينے كے لئے آمے برحتا۔ اگر سڑک ير كوئی حادثہ پیش آجاتا تو ہر انسان آگے بردھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن آج جارے اس دور میں جو صورت ہو پکل ہے۔ اس کو میں اینے سامنے ہونے والے ایک واقعہ کے ذریعے بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی ایک شخص کو تکمر مارتے ہوئے چلی مخی- اب وہ شخص تکر کھاکر چاروں شانے حیت سڑک ر حرمیا، اس واقعہ کے بعد تم از تم ہیں، پہتیں گاڑیاں وہاں سے گذر تکئیں۔ ہر گاڑی والا جھانک کر اس کرے ہوئے شخص کو دیکھتا۔ اور آھے روانہ ہوجاتا۔ کسی اللہ کے بندے کو یہ آفیق نہ ہوئی کہ گاڑی سے اتر کر اس کی مدد کرتا، اس کے باوجود آج کے لوگوں کو اسپنے بارے میں مہذب اور شائستہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ اسلام تو بہت آگے کی چزے۔ لیکن ایسے موقع بر ایک انسانیت کا نقاضہ یہ ہے کہ آدی از کر دیکھ تو لے کہ اس کو کیا تکلیف پنجی ہے۔ اور اس کی جتنی مرد کرسکتا ہے کردے۔ حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس مدیث میں فرمادیا کہ ایک مسلمان ہے کام نہیں کرسکتاکہ وہ دو مرے مسلمان کو اس طرح ہے یارو مددگار چھوڑ کر چلا جائے۔ بلکہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اگر وہ دو مرے مسلمان کو کسی مصیبت مي مرفقار بلئ ياكسي بريشاني يا مشكل من ويطيع توحتى الامكان اس كى اس بريشاني اور معیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔

# حضور صلى الثدعليد وسلم كامعمول

حنور اقدى صلى الله عليه وسلم كا زندگى بحربه معمول رہاكہ جب بھى كى شخص كے بارے بيل به معلوم ہوتاكه اس كو فلال بيزكى ضرورت ہے۔ يا يہ مشكل بيل كر فار ہے تو آپ بے بين ہوجلتے۔ اور جب تك اپنى استطاعت كے مطابق اس كى مدوكى كوشش نه فرمالية، آپ كو بين نه آتا تفاد صرف صلح حدیبے كے موقع پر بنب آپ نے الله تعلق كے تھم ہے كفار سے معلم اور اس معام كے نتيج بن آپ ان مسلمانوں كى عدو نہ كرنے پر اور ان كو واپس كرنے پر مجبور تھ جو مسلمان كم كرمہ سے ہماك كر مدید طیبہ آجاتے۔ اس لئے آپ نے فرماياكہ بيل مسلمان كم كرمہ سے ہماك كر مدید طیبہ آجاتے۔ اس لئے آپ نے فرماياكہ بيل واپس كرنے بر مجبور بول۔ اس واقعہ كے علاوہ شايد بھى ايسا نہيں ہواكہ آپ نے واپس كرنے بر مجبور ہول۔ اس واقعہ كے علاوہ شايد بھى ايسا نہيں ہواكہ آپ نے مسلمان كو مشكل اور تكليف بين دكھ كر اس كى مدد نہ فرمائى ہو۔ الله تعالى ہم مسلمان كو مشكل اور تكليف بين دكھ كر اس كى مدد نہ فرمائى ہو۔ الله تعالى ہم

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



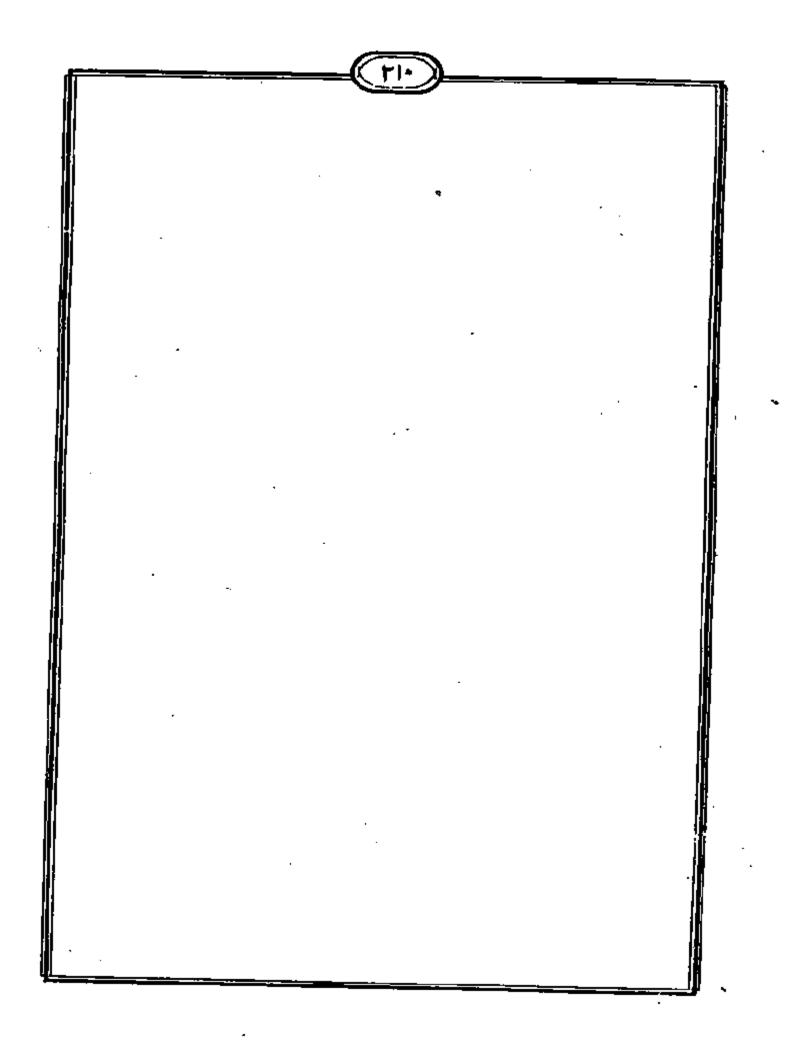





موضوع خطاب: خلق خ**گرا سے محبّت کیجئے۔** مقام خطاب: جامع مسجد بہت المکرّم مکشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر بمشتتم

# بِسَمِ اللّٰابِ الدَّخَانِ الدَّحِامِيُّ خلق خداسے محبت سیجے

الحمد لله بحمده ونستعینه ونستهفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذبالله من بهده علیه ونعوذبالله من بهده الله فلا مین سیات اعمالنا من بهده الله فلا معنبل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له ونشهدان سیانا و میلانا و مولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تصلیماً کشیرًا کشیرًا

#### امايعدا

# جوامع الكلم كيابس؟

اس مدیث کے راوی معزت ابو ہری اللہ مند ہیں، اور اس ہی آتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ بہت سے جملے روایت فرمائے ہیں۔ ن ہیں سے ہر جملہ اپنے معنی اور منہوم کے لحاظ سے بڑا جامع جملہ ہے، ایک اور روایت ہیں حضور اقدس مملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اُرقیفت جَوَامِع الْسُكَلِمَّة" محصور اقدس مملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اُرقیفت جَوَامِع ہیں۔ یعنی جن کے جمعے اللہ تعالی کی طرف سے ایسے کلمات عطا کے کئے ہیں جو جامع ہیں۔ یعنی جن کے افتہار سے اور ہمل کے اعتبار سے وہ بڑے جامع کلمات ہیں۔ حضور اقدس مملی اللہ علیہ وسلم کے ایتبار سے وہ بڑے جامع کلمات ہیں۔ حضور اقدس مملی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات جو چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہیں۔ اور معنی کے اسم ارشادات جو چھوٹے جملوں پر مشتمل ہیں۔ اور معنی کے اسم ارشادات جو چھوٹے جملوں پر مشتمل ہیں۔ اور معنی کے اعتبار سے بڑے حاوی ہیں۔ ان کو "جوامع الکلم" کہا جاتا ہے۔ اس مدیث ہیں جو مشرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نے بہت سے "جوامع الکلم" روایت قربائے ہیں جو مشرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نے بہت سے "جوامع الکلم" روایت قربائے ہیں جو مشرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نے بہت سے "جوامع الکلم" روایت قربائے ہیں جو مشرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نے بہت سے "جوامع الکلم" روایت قربائے ہیں جو مشرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نے بہت سے "جوامع الکلم" روایت قربائے ہیں جو مشرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نے بہت سے "جوامع الکلم" روایت قربائے ہیں جو مشرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نے بہت سے "جوامع الکلم" روایت قربائے ہیں جو

# سى كى يريشانى دور كرنے پر اجرو نواب

پہلا جملہ ہے ارشاد فرالا کہ جو مخص کمی مؤمن کی دنیا کی ہے چینیوں بیں سے
کوئی ہے چینی دور کرے، مثلاً وہ مؤمن کمی پریٹانی بیں گہرا ہوا ہے۔ یا کمی مشکل
بیں جلاہے، اور کوئی مسلمان اس کی اس پریٹانی اور مشکل کو کمی عمل کے ذریعہ، یا
کمی مد کے ذریعے دور کردے تو اس کا یہ عمل احتے بوے اجرد تواب کا کام ہے کہ
اللہ تعالی اس کے بدلے میں تیامت کی سختیوں اور ہے چینیوں میں سے ایک ہے
چینی کو اس سے دور فرادیں گے۔

### تنكدست كومهلت دنينے كى فضيلت

دوسراجلہ یہ ارشاد فربایا کہ جو شخص کمی گلدست آدی کے لئے کوئی آسانی پیدا فربادیں گے۔

کردے۔ قو اللہ تعالی اس کے لئے دنیاد آخرت دونوں بی آسانی پیدا فربادیں گے۔
مثلاً ایک شخص مقروض ہے ادر اس نے اپنی کمی ضرورت کی خاطر قرض لیا، ادر

کی خاص وقت پر واپس کرنے کا دعدہ کرلیا۔ لیکن جب قرض واپس کرنے کا وقت
آیا تو قرض واپس کرنے کے قائل نہیں ہے بلکہ نگلدست ہے۔ اب دہ قرض واپس
کرنا چاہتا ہے، لیکن نگلدستی کی دجہ سے نہیں دے سکا، اب آگرچہ قرض لینے والے

کرنا چاہتا ہے، لیکن نگلدستی کی دجہ سے نہیں دے سکا، اب آگرچہ قرض لینے والے

گویہ تن حاصل ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ میرا قرض جھے واپس کرو۔ لیکن آگریہ
شخص اس کی نگلدستی کو دیکھتے ہوئے اس کو مہلت دیدے۔ ادر اس سے یہ کہدے
کہ اچھا جب تبارے پاس پسے آجائیں اس وقت دیدیا۔ ایسے شخص کے لئے فربایا
کہ اچھا جب تبارے پاس پسے آجائیں اس وقت دیدیا۔ ایسے شخص کے لئے فربایا
کہ اچھا جب تبارے پاس پسے آجائیں اس وقت دیدیا۔ ایسے شخص کے لئے فربایا

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُ شُوَةٍ فَعَنظِرَةً إِلَى مَنْ سَوَةٍ ﴾ (سورة الترة: ٢٨٠)

مینی تہارا مقروش فخض اگر تکدست ہے تو پھر ایک مؤمن کا کام بی ہے کہ اس کو اس مقروش فخص اگر تکدست ہے تو پھر ایک مؤمن کا کام بی ہے کہ اس کو اس وقت تک مہلت وے جب تک اس کا ہاتھ کمل جائے، اور اس کی تکدستی دور ہوجائے، اور اس جی قرض کی ادائے گی کی طاقت پیدا ہوجائے۔

# نرم خوتی اللہ کو پسند ہے

اللہ تبارک و تعالی کو نرم خوکی بہت بہند ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نری کا معالمہ کرنا ہے اللہ تعالی کے نزدیک بہت محبوب ممل ہے۔ جس شخص نے قرض کے

طور پر چیے دیے ہیں۔ اس کو قانونی طور پر ہروقت بید حق عاصل ہے کہ وہ مطالبہ کرکے اپنا قرض وصول کرلے بہاں تک کہ قانونی طور پر اس کو قید ہمی کراسکتا ہے۔ لیکن اسلام کا ایک مسلمان ہے بید مطالبہ ہے کہ صرف پییوں ہی کو نہ ویکھو کہ کتنا بیبہ چلا کیا۔ اور کتنا بیبہ آلیا۔ بلکہ بید دیکھو کہ کمی اللہ کے بندے کے ساتھ نری کا معاملہ کرتا یہ اللہ تعالی کو اتنا محبوب ہے جس کی کوئی حدو انتہا نہیں۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کے ساتھ قیامت کے روز نری کا معاملہ قرائیں مے۔

### دو سرے مسلمان کی حاجت بوری کرنے کی فضیلت

ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
﴿ مَنْ كَانَ فِي حَاجَهِ اَرْحِيهُ وِكَانَ الله فِي حَاجَمِت ﴿ وَمِيهُ وَكَانَ الله فِي حَاجَمِت ﴿ وَمِيهُ وَكَانَ الله فِي حَاجَمِت ﴾
(ابوداؤد، کتاب الادب، باب الموّافاة)

جو شخص جنتی در این بھائی کے کام بنانے اور حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ تعالی اس کے کام بناتے رہیں گے۔ اس کی حاجت پوری کرتے رہیں گے۔ تم میرے بندوں کے کام میں لگے رہو۔ میں تمہارے کام میں لگا ہوا ہوں ۔

> کار ساز با بساز کار با \*کگر با درکار با آزار با

> > ایک جله به ارشاد فرایاکه:

الأمَنْ فَرَّحَ عَنْ مُسُلِمٍ كُوْبُ إِفَرَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرُبَ أَمِنَ اللَّهُ عَنْهُ كُرُبَهُ أَمِنَ الْحَر كُرُبِ يَوْمِ الْقِيَامُ فِي ﴿ وَالدَيالِ ) "أكر كمى نے كمى مسلمان كى مصيبت كو دور كرديا تو اللہ تعالى قيامت كے دن اس كى مصيبت اور پريثانى كو دور فراكميں مر ،،

### مخلوق پر رخم کرو

ورحقیقت یہ دونوں کام لینی دوسروں کی حاجت پوری کرنا۔ اور دوسروں کی حاجت بوری کرنا۔ اور دوسروں کی معیبت اور پریشانی کو دور کرنا ای دقت ہوسکا ہے جب دل میں اللہ تعالی کی گلوق کی طرف ہے رحم ہو اور ان کی محبت ہو۔ اگر بھی دونوں کام دکھلوے کے لئے کر لیے تو ان کاموں کی کوئی قیست نہیں۔ لیکن اگریہ سوچا کہ یہ بیرے اللہ کے بری ہیں۔ اس کی گلوق ہیں۔ میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور انچمائی کروں گا تو اس پر بیس۔ اس کی گلوق ہیں۔ میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور انچمائی کروں گا تو اس پر شخصے اللہ تعالی تواب عطا فرمائیں گے۔ تب یہ کام جبتی بن جائیں گے۔ اللہ کی محبت کا مطلب یہ جب کہ اللہ تعالی ہے بروں ہے محبت نہیں۔ ایک مدین میں جناب رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہے محبت نہیں۔ ایک مدین میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْأَرْضِ بَوْحَمُ مُنْ فِي السَّحَمَٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْمَالُونَ فِي السَّمَاءِ ﴾ الأَرْضِ بَوْحَمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ الرحمة )

جو دو مرول پر رحم کرتے والے ہیں، رحمٰن الن پر رحم کرتا ہے، زجن والول پر تم رحم کروں آسان والا تم پر رحم کرے گا۔ البقدا جب تنگ اللہ کی مخلوق کے لئے تہمارے ول جی رحم نہیں ہوگا۔ اس وقت تنگ تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ تم اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں نہیں۔ تم اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے، ایکان کا ایک نقاضہ ہے کہ اللہ کے بندول اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو۔

## مجنون کولیل کے شہر کے درود بوار سے محبت

جب می محبوب سے محبت ہوجاتی ہے تو پھراس محبوب کی ہرچے سے محبت ہوتی

#### ہے۔ مجنون لیلی کی محبت میں کہتا ہے کہ:

آمُرَّ عُلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيُللَى أَمُرَّ عُلَى الْجِدَارِ وَذَ الْجِدَارِ وَذَ الْجِدَارِ

جب میں لیل کے وطن سے محزرتا ہوں جہاں وہ رہتی ہے تو میں مجمی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں، اور مجھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ طَخَفْنَ كَلَبِيُ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ طَخَفْنَ الدِّيَارَ وَلَاكِنَ الدِّيَارَ

اینی ان دیواروں سے بچھے کیا تعلق؟ میں ان کو کیوں بیار کروں، لیکن چو تکہ یہ ویواریں میرے محبوب کے شہر کی دیواریں ہیں، اس وجہ سے بچھے ان دیواروں سے محبت ہے، اور جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ان دیواروں کوچومتا پھرتا ہوں۔ جب ایک بحنون کو لیل کے شہر کی دیواروں سے عشق ہوجائے۔ تو پھر کیا دید ہوں۔ جب ایک بحنون کو لیل کے شہر کی دیواروں سے عشق ہوجائے۔ تو پھر کیا دید سے کہ اللہ تعلق سے محبت نہ ہو۔ اللہ کے بیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو۔ اللہ کے بیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو۔ اللہ کے بیدا کے بیدا کے ہوئے بیروں سے تعلق نہ ہو؟ ان پر رحم نہ ہو؟ ہے کیسی محبت ہے؟

## كياالله كى محبت ليلى كى محبت على موجائد؟

مثنوی شریف میں مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنون کو تو لیل کے شہرکے گئے ہے۔ شہرکا کا آئے ہے مشہرکے کتے سے بھی محبت متی، اس لئے کہ یہ میرے محبوب کے شہرکا کا ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ مولانا روی فرماتے ہیں کہ:

عشق مولی کے کم از کیلی بود موئے مصت بہر او اولی بود

ارے مولی کا عشق لیل کے عشق سے بھی کم ہوگیا۔ جب آیک طائدار اور فنا ہوجائے والے وجود سے اتن محبت ہوجاتی ہے کہ اس کے کتے سے محبت ہونے کی تو الله تبارک و تعلق جو مالک الملک ہیں اور سارے محبوبوں کے محبوب ہیں۔ اس کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی ساری مخلوق سے بھی محبت ہوجائے۔ چاہے وہ حیوان علی کی ساری مخلوق سے بھی محبت ہوجائے۔ چاہے وہ حیوان علی کیوں ہو۔ اس لئے کہ وہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے حیوانات کے بھی حقوق رکھے ہیں کہ ان پر بھی ترس کا معاملہ کرو۔ اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے یائے۔

## ایک کتے کو پانی پلانے کاواقعہ

بخاری شریف یں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طوا نف اور فاحشہ عورت متی۔
ساری زندگی طوائن کاکام کیا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں ہے گزر رہی تقی راستے ہیں اس
نے دیکھا کہ ایک کا پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کی مٹی چائ رہا ہے۔ قریب
میں ایک کنوال تھا۔ اس عورت نے اپنے پاؤں سے چڑے کا موزہ اتارا، اور اس
موزے میں کنویں سے پانی نکال، اور اس کتے کو پلادیا۔ اللہ تعالی کو یہ عمل اتا پند آیا
کہ اس کی مغفرت فرادی کہ میری محلوق کے ساتھ تم نے محبت اور رحم کا معالمہ کیا،
تو ہم تمبارے ساتھ رحم کا معالمہ کرنے ہے دیاوہ حق وار جی سے ابذا اللہ کی محلوق کے ساتھ رحم کا معالمہ کیا ہے۔

#### مخلوق بررحم كاأبيك واقعه

میرے معرت مولانا مسلح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے گلوق پر رحم کا جیب طل عطا فرمایا تھا کہ مجمی کسی جانور کو مارنا تو دور کی ہات ہے۔ کسی
جانور کو اس کی جگہ سے ہٹانے کے لئے بھی ہاتھ نہیں افعنا تھا۔ یہ سوچ کر کہ یہ اللہ
کی مخلوق ہے۔ بہلی تک کہ ایک مرجہ باؤں پر ذخم ہوگیا۔ اس ذخم پر کھیاں آگر
بیشنے لگیں، ظاہر کہ زخم پر کھیوں کے بیضنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن معرت والا
ان کھیوں کو اڑا تے نہیں تھے۔ بلکہ اپنے کام میں گئے رہے تھے۔ اس وقت ایک صاحب آپ کے پاس آگے۔ انہوں نے جب یہ صورت دیمی تو عرض کیا کہ حضرت! اجازت دیں تو جس ان محیول کو اڑا دوں؟ جواب جس حضرت نے فرمایا کہ بھائی آیہ محمیل اپناکام کرری ہیں۔ جھے اپناکام کرتے دو ۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ول عمل یہ خیال جما ہوا تھا کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ ان کو یہال سے اڑاکر کیوں پریشان کو یہال سے اڑاکر کیوں پریشان کو یہال سے اڑاکر کیوں پریشان کو یہال اللہ تعالی کی محبت میم معنی میں اس وقت ہوگی جب اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہوگی جب اللہ کی مخلوق سے بھی محب ہوگی جب

## ايك مكهى يرشففنت كاعجيب واقعه

ش نے اپ بی خورت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ سرو سے بارہا ہو واقعہ ماک ہور ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے عالم، فاضل، محدث اور مفریتے۔ ساری عمر درس و قدرلیں اور تألیف و تعنیف ش گزری، اور علوم کے وریا بہادیے۔ جب ان کا انقال ہوگیا تو خواب بین کس نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت آ آپ کے ساتھ کیا معالمہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ جھے پر اپنا فضل فرمایا۔ لیکن معالمہ بوا، وہ یہ ہمارے ذھن ش یہ تھا کہ ہم نے الحمد للہ ذعری بی معالمہ بوا، وہ یہ ہمارے ذھن ش یہ تھا کہ ہم نے الحمد للہ ذعری بی میں۔ تألیفات اور تعنیفات کیں۔ دین کی جہلے کی، حملب و کتاب کے وقت ان ضدمات کا ذکر سامت آ ہے گا۔ اور ان خدمات کے جہلے کی، حملب و کتاب کے وقت ان خدمات کا ذکر سامت آ ہے گا۔ اور ان خدمات کے جہلے بی مسامنے بیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم حبیں بختے ہیں، لیکن معلوم بھی ہے کہ کس وجہ سے بخش رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہم حبیں بختے ہیں، لیکن معلوم بھی ہے کہ کس وجہ سے بخش رہے ہیں؟ وقال نے فرمایا کہ ہم میں تھیں۔ ان کی بدولت اللہ تعالی نے ذریا کی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں۔ ہم حمیس ایک اور وجہ سے تھی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں۔ ہم حمیس ایک اور وجہ سے بخش دیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں۔ ہم حمیس ایک اور وجہ سے تھے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک ون تم کھی لکھ رہے تھے۔ اس قام کو روشنائی میں ڈیو کر پھر کلما جاتا تھا۔ تم نے کیکھی کے لئے اپنا تھیں۔ وہ یہ کہ اس قام کو روشنائی میں ڈیو کر پھر کلما جاتا تھا۔ تم نے کلیے کے لئے اپنا تھا۔ تھے۔ اس قام کو روشنائی میں ڈیو کر پھر کلما جاتا تھا۔ تم نے کلیے کے لئے اپنا

قلم روشائی جی ڈپویا۔ اس وقت آیک کمی اس قلم پر بیٹے گئے۔ اور وہ کمی قلم کی سیائی چوسنے گئی، تم اس کمی کو و کھ کر پچھ دیر کے لئے دک محصہ اور بہ سوچا کہ یہ کمی بیابی جوسنے گئی، تم اس کو روشائی کی لینے دو، شی بعد بی لکھ لوں گا۔ تم نے یہ اس وقت قلم کو روکا تھا، وہ خالصہ میری محبت اور میری گلوق کی محبت بی اظام کے ماتھ روکا تھا۔ اس وقت تمہارے دل بی کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ جاؤ، اس عمل ماتھ روکا تھا۔ اس وقت تمہاری مغفرت کردی۔

## خدمت خلق ہی کانام تصوف ہے

بہر حال، یہ بوا نازک راست ہے۔ جب تک اللہ نعالی کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو، اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو، اللہ تعالی کے ساتھ محبت کا دعوی سچا نہیں ہوسکتا۔ اس لئے مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بارے میں فراتے ہیں:

زشیع و سجاده و دلق نیست طریقت بجو خدمت خلق نهیں

یعنی لوگوں نے نقسوف اس کانام رکھ لیا ہے کہ ہاتھ میں تہیج ہو۔ معلی بچھا ہوا ہو۔ کد ڑی ہو۔ درویشانہ لباس پہنا ہوا ہو۔ ان چیزوں کانام نقسوف اور طریقت نہیں ہے۔ بلکہ تقسوف اور طریقت نہیں ہے۔ بلکہ تقسوف اور طریقت اس کے علاوہ کچھ نہیں کر مخلوق کی خدمت ہو۔۔۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تہیں ہمارے ساتھ محبت کا دعوی ہے تو پھرہماری مخلوق کے ساتھ محبت کا دعوی ہے تو پھرہماری مخلوق کے ساتھ محبت کرد۔ ان کی خدمت کرو۔

## الله تعالى كواين مخلوق عدمحبت ب

ارے، اللہ تعالی کو اپنی مخلول کے ساتھ بڑا بیار ہے۔ آپ اس کا تجرید کرلیں کہ کسی نے اپنے ہاتھوں سے محنت کرکے کوئی چنز بنائی، وہ چنز پھری کیوں نہ ہو۔ لیکن

اس بنانے والے کو اس بنائے ہوئے پھرے محبت ہوجاتی ہے کہ اس پھر کے بنانے میں وقت نگا ہے۔ اس پھر کے بنانے میں وقت نگا ہے۔ میں نے محنت کی ہے۔ یہ میری دولت ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے اپنی محلوق کو بنایا اور اان کو پردا کیا ہے۔ اس لئے ان کو اپنی محلوق سے محبت ہے، ابن لئے ان کو اپنی محلوق سے محبت ہے، ابندا اگر ان سے محبت کا دعوی ہے تو ان کی محلوق سے مجب کرنی ہوگی۔

#### حضرت نوح عليه السلام كاأيك عجيب واقعه

جب حعرت نوح علیہ السلام کی توم پر طوقان آچکا، ساری قوم اس طوفان کے بنتیج میں ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالی نے وہی کے ذریعہ حضرت توح علیہ السلام کو تھم دیا کہ اب تہارا کام ہے ہے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ، چنانچہ حضرت نوح علیہ السام نے اللہ تعالی کے تھم کی تغیل میں مٹی کے برتن بنانا شروع کردے۔ اور ون رات اس میں لکے رہے۔ جب کئ ون مزر مے۔ اور برتوں کا ڈھر لگ کیا۔ تو دو مرا تھم یہ دیا کہ اب سب بر توں کو ایک ایک کرکے تو ور حضرت نہرج علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ اس نے بری محنت سے اور آپ کے علم ير بنائے تھے اب آپ ان کو تو زنے کا تھم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ امارا تھم یہ ہے كه اب ان كو تو رو- چنانچه حضرت نوح عليه السلام في ان كو تو روا ليكن ول وكماك اتى محنت سے بنائے اور ان كو ترواديا۔ الله تعلق نے قربليا اے نوح اتم في اسے الموں سے یہ برتن بنائے، اور میرے علم سے بنائے، ان برتوں سے حہیں اتن محبت موسمیٰ کہ جب میں نے حبیں ان کو تو ڑنے کا تھم دیا تو تم سے توڑا جیں جارہا تعل ول بیہ جاہ رہا تھا کہ بیر برتن جو میری محنت اور میرے ہاتھ سے بینے ہوئے یں، کمی طرح نے جائیں تو بہترے اس لئے کہ حہیں ان برتوں سے محبت ہومئی تھی۔ لیکن تم نے ہمیں نہیں دیکھا کہ ساری محلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے ہنائی۔ اور تم نے ایک مرتبہ کہدیا کہ:

﴿ رُبِّ لَا لَذَرْ عَلَى الْاُدُسْ مِنَ الْحَكَا فِوِيسٌ وَيَّاداً ﴾ (سورة لوح: ۲۳)

"اب الله أنهن من من من والى سب كافرول كو بلاك كروك، اور الن من سب كولى باتى نه رب سب تبدارك اس كبن ير بم الدايى كلول كو بلاك كرويا"

اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ جس مٹی سے تم برتن بنارہ بھے، باوجود بکہ وہ مٹی تہاری پیدا کی ہوئی نہیں تھی۔ اور اپنی خواہش سے وہ برتن نہیں بنارہ سے ۔ اور اپنی خواہش سے وہ برتن نہیں بنارہ سے ۔ بنارہ سے ۔ بنارہ سے ۔ بنارہ سے ۔ بکر بھی تمہیں ان سے محبت ہوگئ تھی تو کیا ہمیں اپنی محلوق ہے محبت نہیں ہوگی؟ جب محبت ہے تو پھر حہیں بھی میری محلوق کے ساتھ محبت کنی پڑے گا۔ اگر حہیں میرے ساتھ محبت ہے۔

#### حضرت ڈاکٹرصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرملیا کرتے ہے کہ جب ہم اللہ تعلق کی عبادت کرتے ہیں، اور اس سے مجبت کی دعائیں ما تھتے ہیں کہ اس اللہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرا۔ اس وقت ججھے ہوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعاقی ہوں فرمارہ ہیں کہ تم جھے دیکھا تو ہے نہیں کہ براہ راست تم جھے دیکھا تو ہے نہیں کہ براہ راست تم جھے سے محبت کرسکو، اور جھے سے اس طرح کا تعلق قائم کرسکو ہیں کہ براہ راست تم جھے ہوئی جا جا سکتا ہے، لین اگر حمہیں جھے سے تعلق قائم کرتا ہے قو میں نے دنیا ہیں اپنی محبت کا مظہران بندوں کو بنایا ہے۔ لہذا تم میرے بندوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ تری کا برتاؤ، اس سے محبت کرو۔ اور میرے بندوں پر رحم کھاؤ۔ اور ان کے ساتھ تری کا برتاؤ، اس سے میری بیدا ہوگی۔ اور جھے سے عبت کرنے کا طریقہ بھی ہی ہے ہے۔ لہذا یہ میری بیدا ہوگی۔ اور جھے سے عبت کرنے کا طریقہ بھی ہی ہے ہے۔ لہذا یہ میری بیدا ہوگی۔ اور جھے سے عبت کرنے کا طریقہ بھی ہی ہے ہوگی کیا چیز میری کیا چیز ہیں؟ یہ بھوت کیا جی تا ہوتی کیا چیز ہیں؟ یہ بھوت کیا جی تا ہوتی کیا جہوت کرنے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ بھوت کیا گیا گیا تھوت کیا ہوت کرنے ہیں جب بندے کیا چیز ہیں؟ یہ بھوت کیا گیا گیا تھی کیا گیا ہی ہوت کیا گیا ہے بھوت کیا گیا ہے۔ اور کیا گیا ہی تا ہوتی کیا ہے بھوت کرنے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ بھوت کیا گیا ہے بھوت کیا ہوت کیا گیا ہے۔ اور کیا گیا ہوت کیا گیا ہے بھوت کرنے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ بھوت کیا گیا ہے بھوت کرنے ہیں کیا ہے بھوت کیا ہے۔ کیا چیز ہیں؟ یہ بھوت کیا گیا ہے۔

ہیں؟ یہ تو حقیر ہیں۔ اور پھران محکوق کی طرف عقارت کی نگاہ ڈالنا، ان کو برا مجھنا۔
اور ان کو کمتر جاتنا، یہ ایک بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے،
وہ جموئی محبت ہے، اس لئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوگی، اس کو
اللہ کی محکوق سے ضرور محبت ہوگی۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرملیا کہ جو فخص اپنے کسی بھائی کے کام جس اور اس کی حاجت پوری کرنے جس لگا
ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے جس کے رہے ہیں۔ اور جو شخص کسی مسلمان
ہمائی کی بے چینی کو دور کرے، اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی بے چینی کو دور
فرائیس ہے۔

#### اولیاء کرام کی حالت

جتنے اولیاء اکرام رمہم اللہ تعالی گزرے ہیں، ان سب کا طل یہ تھا کہ وہ اگر گئوں کو برے طال میں دیکھتے، یا فتق و فجور میں اور گزاہوں کے اندر جالا دیکھتے تو، وہ اولیاء ان گزاہوں سے تو نفرت کرتے ہتے۔ اس لئے کہ گزاہوں سے نفرت کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ ان کے فتق و فجور سے اور ان کے اعمال سے نفرت کرنا واجب ہے، لئین دل میں اس آدی سے نفرت نہیں ہوتی تھی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی۔

#### حفنرت جبنيد بغدادي رحمة اللد كاواقعه

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے وجلہ کے کنار چل قدی کرتے ہوئے جارہے جھے، قریب سے دریا میں ایک کشتی گزری۔ اس کشتی میں اوباش حتم کے نوجوان بیٹے ہوئے سے۔ اور گاتے بجاتے ہوئے جارہے تھے۔ اور جب گانا بجانا ہورہا ہو، اور بنی تدان کی محفل ہو۔ اس موقع پر اگر کوئی مُلایاس سے گزرے تو اس مُلاکا تدان اوباش لوگول نے اس مُلاکا تدان اوباش لوگول نے اس مُلاکا تدان اوباش لوگول نے اس مُلاکا تدان اوباش لوگول نے

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه کا غداق اثرایا۔ اور آپ رکھ فقرے کے۔
حضرت کے ساتھ ایک صاحب اور سے۔ انہوں نے یہ صورت علل دکھ کر فرایا کہ
حضرت! آپ ان کے حق میں بددعا فرادی، کیونکہ یہ لوگ استے مسلخ بین کہ ایک
طرف تو خود فسق و فجور اور گناہوں میں جاتا ہیں۔ اور دو سری طرف الله والوں کا
غذاق اڈا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغداوی رحمۃ الله علیہ نے فورا دعا کے لئے ہاتھ
اٹھائ اور فرایا اے الله، آپ نے ان نوجوانوں کو جس طرح یہاں دنیا میں خوشیاں
اٹھائ ہیں ان کے اعمال ایسے کردیجے کہ وہاں آخرت میں بھی ان کو خوشیاں
نمیس ہوں ۔۔ دیکھے: ان کی ذات سے نفرت نہیں فرائی، اس لئے کہ یہ تو میرے
الله کی جملوق ہے۔

## حضور عِنْظُني كَي ايني أمّت برشفقت

حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لئے رحمۃ للعالمین بناکر بیم سیج سے، جب آپ پر کفار کی طرف سے اپنیس برسائی جاری تھیں، آپ کو پھر مارے جارہے تھے، آپ کے پاؤل زخم سے لیولماں تھے، لیکن اس وقت بھی زمان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ:

﴿ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُ لَا يَعْلَمُ وَنَ ﴾ "اے الله عمری قوم کو ہدایت عطا قرما، ان کو علم نہیں ہے ، یہ مجھے جائے نہیں ہیں ، یہ تاوان بی ، اور تاوانی بی یہ حرکت کردہے ہیں ، اے الله ، ان کو ہدایت عطا قرما"۔

زبان پریہ الفاظ اس کئے جاری ہوئے کہ کفار کے ان اعمال سے تو تفرت اور بغض ہے۔ لیکن ان کی ذات سے نفرت نہیں، اور ذات بحیثیت ذات کے میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور میرے اللہ کی مخلوق سے مجھے محبت ہے۔

#### گناه گارے نفرت مت کرو

یہ بات یاد رکھنا چاہئے کہ قس و فحود سے اور گناہوں سے نفرت نہ کرنا ہی گناہ ہے۔ گناہوں سے ضرور نفرت کرنی چاہئے۔ اور ان کو برا مجھنا چاہئے۔ لیکن بو فضی ان گناہوں کے اندر جانا ہے۔ اس کی ذات کی جھارت ول جن نہ آئی چاہئے۔ اس سے نفرت نہ ہو۔ بلکہ اس پر ترس کھنا چاہئے۔ جس طرح ایک شخص بیار ہوجائے اور علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس جائے تو آپ ڈاکٹر کایہ کام نہیں ہے کہ اس ہوجائے اور علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس جائے تو آپ ڈاکٹر کایہ بار کے اوپر ترس کھاتا پر ناراض ہوجائے کہ تم کیوں بیار پڑے؟ بلکہ وہ ڈاکٹر اس بیار کے اوپر ترس کھاتا ہوگیا، اور اس کا علاج کرتا ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ یا النہ اس کی بیاری کو دور فرمادے۔ اس طرح گناہ گار، فائن و فاجر کے ساتھ بھی بھی بھی معالمہ ہوتا چاہئے کہ ان کے فش و فجور سے بخض اور نفرت ہو۔ کے ساتھ بھی بھی معالمہ ہوتا چاہئے کہ ان کے فش و فجور سے بخض اور نفرت نہ ہو۔ بلکہ اس کی ذات کے ساتھ اس کی ذات سے سیرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے لئے وعا کرے کہ اللہ تعالی ہی کو راہ راست پر لے آگے۔

#### ایک تاجر کی مغفرت کاعجیب قصه

ایک حدیث بی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالی کی بارگاہ بی پیش ہوا ۔۔۔ اللہ تعالی کی بارگاہ بیں پیش ہوا ۔۔۔ اللہ تعالی کی بارگاہ بیں پیش ہوا ۔۔ اللہ تعالی کی بارگاہ بیں پیش ہونے کا مطلب ہی ہے کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگاتو اس وقت وہ پیش ہوگا، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہوسکتا ہے کہ پہلے بھی کسی وقت وکھادیا جاتا ہو۔ بہرمال، جب وہ چیش ہوا تو ۔۔۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ ریکھو کہ اس نے کیا کیا اعمال کے ہیں، جب فرشتوں نے دیکھاتو ہے معلوم ہوا کہ اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے تقریباً خالی ہے۔ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ نہ کوئی اور عبادت

ہے، بس وان رات خجارت کرتا رہتا تھا۔۔۔ اللہ تعالی تمام ہندوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن وو سروں کے سامنے ظاہر کرائے کے لئے فرھنوں سے يوجي إلى كه ذرا الحيى طرح ويكمو كه كوتى اور نيك عمل اعمل ناعب با نبير؟ اس وقت فرشتے فرمائیں کے کہ ہل! اس کا ایک نیک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ حض ا کرچہ کوئی خاص نیک عمل تو نہیں کرتا تھا، لیکن یہ تجارت کرتا تھا۔ اور ایپنے غلاموں کو تجارت کا سلمان وے کر ہیجتا کہ جاکر ہے سلمان پیج کر اس کے ہیے لاکر دیں۔ اس شخص نے اینے غلاموں کو یہ تاکید کرد کی بھی کہ جب کسی کو کوئی سلان فروخت کرو۔ اور تم یہ دیکھو کہ وہ چنص نگدست اور مفلس ہے تو اس کے ساتھ نرى كامعالمه كرنا، أكر اس كو ادهار ديا ہے أو اس سے ادهار وصول كرنے ميں بهت تخیٰ ہے کام مت لینا، اور مجمی تمی کو معاف بھی کردیا کرنا، چنانچہ ساری عمر تجارت کے اندر اس کا یہ معمول رہا کہ جب کمی تکدست سے مطلہ کیاتو یہ یاتو اس کو مہلت دیدی۔ اگر موقع ہوا تو اس کو معاف بی کردیا۔ انٹد تعالی فرائیں ہے کہ اجما یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا۔ تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس کو معاف کروں، چنانچہ پھر فرشنوں کو تھم دیں ہے کہ اس سے در گزر کا معالمہ کرو۔ اور اس کو جنت میں بھیج ود ۔۔۔ بہرمال، بندوں کے ساتھ معانی کا معالمہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہے۔

#### ىيەر حمت كامع**الم**ەنقك قانون كانېيى

لین ایک بات یاد رکھے کہ بے اوپر کا معالمہ بے رحمت کا معالمہ ہے، بے کوئی قانون نیس ہے۔ فہذا کوئی فخص ہے نہ سوسے کہ بد اچھا لسخہ ہاتھ آگیا کہ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ دو سرے فرائفل انجام دو، نہ ممنابول سے بچو، بس بی بھی ای طرح لوگول کو معاف کردیا کرول گا تو تیامت کے روز میری بھی معانی ہوجائے گی۔ بد درست نہیں۔ اسلے کہ بہ معالمہ رحمت کا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کی

قاعدے اور قانون کی پابٹہ نہیں ہوتی۔ وہ جس کو چاہیں۔ اپی رحمت ہے بخش دیں۔ لیکن قانون ہے ہے کہ فرائض کی ادائے گی ضرور کرنی ہے، گناہوں ہے بچنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص فرائض کی ادائی نہیں کرتا، یا گناہوں ہے نہیں بچنا، تو محض کس ایک عمل کے ذریعہ محض کس ایک عمل کی بنیاد پر بحلے کرکے بیٹہ جائے کہ بس اس ایک عمل کے ذریعہ میری چینی ہوجائے گی۔ یہ بات درست نہیں۔ اسلئے کہ یہ اللہ تعالی کا قانون نہیں ہے۔ جس شخص کی صرف ایک عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگی۔ معلوم نہیں اس نے وہ سے۔ جس شخص کی صرف ایک عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگی۔ معلوم نہیں اس نے وہ عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگی۔ معلوم نہیں اس نے وہ عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں دستور العمل نہیں ہے۔

#### ایک بیچ کاباد شاه کو گالی دینا

حفرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حتم کے واقعات کی میح حقیقت سمجھانے

کے لئے ایک واقعہ بیان فرایا کہ نظام حیدر آباد دکن کے ایک نواب صاحب ہے،
ان کے وزیر نے ایک مرتبہ ان کی دعوت کردی، اور ان کو اسپنٹ گھریلایا، جب نواب صاحب کا بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا۔ نواب صاحب کو بچوں سے چھیڑ خوانی کرنے کی علوت تھی۔ انہوں نے وزیر کے نیچ کو چھیڑنے کے اس کا کان بچڑ لیا۔ وہ بہت تیز طراز تھا۔ وہ کیا جائے کہ نواب کون ہے، اور کے لئے اس کا کان بچڑ لیا۔ وہ بہت تیز طراز تھا۔ وہ کیا جائے کہ نواب کون ہے، اور یادشاہ کون ہے۔ نیچ نے لیٹ کر نواب صاحب کو گلل دیدی۔ جب وزیر صاحب نے یادشاہ کون ہے۔ نیچ کے منہ سے نواب صاحب کے لئے گلل سن تو ان کی جان نکل گئی کہ میرے نیچ کے منہ سے نواب صاحب کے لئے گلل سن تو ان کی جان نکل گئی کہ میرے نیچ نواب صاحب کو گلل دیدی۔ اور نواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے۔ اب یہ نواب صاحب کو گلل دیدی۔ اور نواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے۔ اب بیت نمیں نیچ کا کیا حشر کرے گا، اس لئے وزیر نے اپنی وفاواری جائے کے گوار بھی اس کے وزیر نے اپنی وفاواری جائے کی تو بہا کی شان بھی گلل کی، اور کہا کہ میں ابھی اس کا مر قلم کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان میں گستائی کی ہے۔ نواب صاحب نے روکا کہ نہیں۔ چھوڑو، یہ بچہ بی تو ہے، باتی یہ سات بی تی تو ہے، باتی یہ

چہ ذین گلا ہے۔ اور اس میں اتی خود واری ہے کہ آگر کوئی شخص اس کا کان مرو ڈدے تو یہ پچہ فرا اس کے آگے ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے۔ بلکہ برا ذین اور خود وار ہے۔ اپنا بدلہ خود لینے والا ہے۔ اور اپنے اوپر اعتماد رکھنے والا ہے۔ ایسا کو کہ اس کا ماصانہ و کھیفہ جاری کردو۔ چنانچہ اس کا و کھیفہ جاری ہوا۔ اس د کھیفہ کا نام مان بو کھیفہ وشام " یعن گل دینے کا و کھیفہ ۔ حضرت تکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تم ہی یہ سوج کر کہ گلی دینے ہے و کھیفہ جاری ہوتا ہے لبذا تم ہی جاکر نواب صاحب کو گلی دے آؤ۔ فالمرے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ کوئل سے ایسا نہیں کرے گا۔ کوئل سے خاص طور پر اس بنچے کے خاص طالت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بادشاہ کی مطاوت کا ایک مظاہرہ تھا کہ گلی دینے کے باوجود بیچ کو نواز ریا۔ لیکن یہ کوئی عام تانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کو گلی دے گا تو اس کوئی عام تانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کو گلی دے گا تو اس کوئی گلی دے گا تو بٹائی ہوگے۔ جیش بی بھر کردیا جائے گا۔ و کوئی خاس بی بھر کردیا جائے گا۔ کو سر ملک ہے کہ سر ظام کردیا جائے۔

یک مطلبہ اللہ تعالی کی تھے نوازی کا ہے کہ کمی کو کمی تھے سے نواز دیا، اور کمی کے سے نواز دیا، اور کمی کے سے نواز دیا، کمی کا کوئی عمل تبول فرالیا۔ اور کمی کا کوئی عمل تبول فرالیا، ان کی رحمت کمی قید کمی شرط اور کمی تانون کی پابتہ نہیں۔ "وسیفٹ دُسکٹٹ کُسٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹٹ کُسٹٹٹٹ کُسٹٹٹٹ کُسٹٹٹٹ کُسٹٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹٹ کُسٹٹ کُسٹٹ

## كسي نيك كام كوحقيرمت سمجھو

اس سے یہ نتیجہ تو ضرور نکالا جاتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام حقیر نہیں ہوتا، کیا ہے تہ کہ اللہ تعلق کس نیک کام حقیر نہیں ہوتا، کیا ہے تہ کہ اللہ تعلق کس نیک کام کو تعیر نہیں کو تعیر نہیں سمجھنا جاہئے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ چونکہ

یہ واقعات سننے میں آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے فلال نیک کام پر پخش دیا۔ فہذا اب نہ تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہی آوی اللہ کی رحمت پر تکمیہ کرکے بیٹہ جائے۔ چنانچہ یہ حدیث آپ نے سی ہے کہ حضور اللہ کی رحمت پر تکمیہ کرکے بیٹہ جائے۔ چنانچہ یہ حدیث آپ نے سی ہے کہ حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ عاجز فخص وہ ہے جو اپنے لاس کو خواہشات کے بیچے ہموڑ دے۔ اور جو ول میں آرہا ہے۔ وہ کام کررہا ہے۔ یہ نہیں و کمیہ رہا ہے کہ یہ کام طال ہے یا حرام ہے۔ جائز ہے یا تاجائز۔ لیکن اللہ تعالی پر تمنا اور ہے کہ یہ کام طال ہے یا حرام ہے۔ جائز ہے یا تاجائز۔ لیکن اللہ تعالی پر تمنا اور آردو لگائے بیضا ہے کہ اللہ میال قویوے خفور رحیم ہے، سب معاف فرادیں گے۔ بیرطل، ان واقعات سے یہ نتیجہ فکالنا درست نہیں۔

#### بندول بر نرمی کرنے پر مغفرت کا ایک اور واقعہ

معالمد کرتا تھا۔ اس لئے جس مجی اس کے ساتھ نرمی کا معالمد کرتا ہوں۔ اور پھراس کی مغفرت فراوی۔ بہرجال، اللہ تعافی کو بندوں کے ساتھ نری کا معالمہ کرتا، اور تھکدست کے ساتھ آسانی کا معالمہ کرتا بہت ہی زیادہ پند ہے۔

## حضور اقدس صلى الثدعليه وسلم كامعمول

حنور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب ہی کی ساتھ بچے و شراء کا معالمہ فرائے تو اپنے ذے جتنا واجب ہوتا اس نے زیادہ ی دیا کرتے تھے۔ اس زمانے جس سولے چائدی کے سکے دائج تھے۔ اور وہ سکے ہی اللقت مالیتوں کے ہوتے تھے۔ اس لئے ان کی گنتی کے بجائے ان کا وزن دیکھا چاتا تھا کہ گئتے وزن کا ہے۔ اس کے زریعہ قیت اوا کی جاتی شخص۔ ایک روایت بی آتا ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑ بازار سے فریدی۔ دراجم کے زریعہ جب اس کی قیت اوا فرائے گئے تو آپ نے وزن کرنے والے سے فربایا:

مزریعہ جب اس کی قیت اوا فرائے گئے تو آپ نے وزن کرنے والے سے فربایا:

مزری وازج می اور ایک روایت بی آپ نے ارشاد فربایا: جیارگئم کی نیادہ دیا ہے۔ اس سے بہتر لوگ وہ ہیں جو جب دو سرے کا حق اوا کریں تو اچھی طرح اوا کریں۔ لین کی نیادہ تی اوا کریں۔ کم نہ کریں۔ مثلاً آپ کریں تو اچھی طرح اوا کریں۔ لین کی نیادہ تی اوا کریں۔ کم نہ کریں۔ مثلاً آپ اور یہ دیے۔ آپ نے سو دس اوا کردیے۔ یہ سب اور یہ کہ دیے اور ایک ساتھ اوا کریے۔ کم نہ کریں۔ یہ سب اور یہ کہ دیے اور ایک ساتھ اوا کرنے شی داخل نہ کریں۔ یہ سب اور یہ کہ دیے اور سے دو تت پریشان نہ کریں، چکرنہ کو اکریں۔ خال مثول نہ کریں۔ یہ سب اور یہ کی طرح اوا کرنے اور حسن سلوک کے ساتھ اوا کرنے شی داخل ہیں داخل ہیں۔ یہ سب اور کی اوا کرنے شی داخل ہیں۔ یہ سب اور کی اوا کرنے شی داخل ہیں۔ یہ سب اور کی اور حسن سلوک کے ساتھ اوا کرنے شی داخل ہیں۔ یہ سب اور کی اور حسن سلوک کے ساتھ اوا کرنے شی داخل ہیں۔

### امام ابو حنفية رحمة الله عليه كي وصيت

حعرت المم الوحنيف رحمة الله عليه، جو فقد ك الدر بهارت متعددا بير- جن كى فقد ير بهم عمل كرتے بير- انبول في اسين شاكروول ك عام ايك وصيت عامد لكما

ہے۔ اس وصیت نامہ بیں لکھتے ہیں کہ: "جب کسی کے ساتھ بھے و شراء کا معالمہ ہو تو اس کو اس کے حق سے بچھ زیادہ بی دیدیا کرد۔ کم نہ کیا کرد" یہ حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم لوگوں نے صرف چند خاص خاص سنتیں یاد کرلی ہیں۔ ادر اس پر عمل کرلیتے ہیں۔ حالانکہ بیہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔ ہمیں ان پر بھی عمل کرنا چاہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرتے ہوئے کی توفیق عطا فرائے۔ آجین۔ اس حدیث ہیں ای سنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ:

﴿ وَمَنْ يَسَّرَعَلَى مُعْسِرِيسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَ وَالْكَنْبَ

"بعنی جو شخص کمی نگ دست کے ساتھ آسانی کا معالمہ کرے تو اللہ تعالی دنیا و آخرت دونوں میں اس کے ساتھ آسانی کا معالمہ فرمائیں سے"۔

اصل آسانی قو آخرت کی آسانی ہے۔ لیکن تجربہ یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا میں بھی پریشان نہیں ہوتا، "۔

## بيبے جو رجو ركرر كھنے والوں كے لتے بدوعا

ایک صدید بی ہے کہ ایک فرشت روزانہ اللہ تعالی ہے یہ دعاکرتاہے کہ:

﴿ اللّٰ الل

چنانچہ اس دعا کے بیجہ بیں اس کے مال پر اس طرح بلاکت پرتی ہے کہ بہی اس کے بیبے چوری ہوگئے۔ بھی ڈاکہ پڑگیا۔ بھی کوئی فتصان ہوگیا۔ اور بچھ نہ ہو تو اس کے بیبے چوری ہوجاتی ہے، وہ پیبے اگرچہ گفتی میں تو زیادہ ہو گئے۔ لیکن ان چیوں ہے جو قائدہ حاصل ہونا چاہئے تھا۔ اور ان چیوں بی جو برکت ہوئی چاہئے تھی وہ فائدہ اور برکت حاصل نہ ہوئی۔ مثلاً پیبے تو زیادہ ہو گئے۔ لیکن کمر میں سے بھاری ہوگئے۔ لیکن کمر میں سے بھاری ہوگئے۔ ایکن کمر میں اور اب وہ پیبے ہیں برکت حاصل نہ ہوئی۔ مثلاً پیبے تو زیادہ ہوگئے۔ لیکن کمر میں سے بھاری ہوگئے۔ ایکن کمر میں اور اب وہ پیبے ہیں برکت ہوئی؟ یا بیبے تو بہت جمع ہوگئے۔ لیکن کمر کے اندر ناچاتی ہوگئی اور اس کے نیتج میں زندگی کا لطف جاتا رہا۔

## یسے خرچ کرنے والوں کے لئے دعا

### دو سرول کی پر دہ ہو بھی کرنا

تيره جلد بد ارثاد فرايا: "وَمَنْ سَعَرَ مُسْلِمةً، سَعَرَهُ الله يَوْمَ المُفْهَامَةِ " بو فَحْس محى مسلمان كى يرده وفى كرے، قيامت كے روز اللہ تعالى اس ك يرده يوشى فرماكي سك- شطاكى مسلمان كاكوتى ميب يا غلطى سائن أيى كد اس نے قلال کام فلد اور تاجائز کیا ہے، اب ہرجکہ اس کے بارے میں جرجا کرتے چرو کہ وہ تو بید کام کردہا تھا۔ اس کے بجائے اس کی بردہ ہوشی کرو۔ اس کو چھیاور، کسی اور کو مت باؤ۔ یہ طریقہ اس وقت افتیار کرنا جائے کہ جب اس کے عمل سے کمی دو مرے کو نتسان چینے کا اعریشہ نہ ہو۔ لیکن اگر اس کا ابیا عمل سائے آیا، جس ے وو مرے کو نقصان کینے کا اعریشہ ہے، حالا کسی کے الل کرنے کی سازش کی جارتی ہے۔ اس وقت یردہ ہوشی کرنا جائز نہیں، بلکہ دو سرول کو بتانا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کے عمل سے دو سرے کو نشسان کینیے کا اندیشہ نہ ہو تو پر تھم یہ ہے كه اس كى يرده يوشى كرد- اور اس كے لئے دعاكروك يا الله ايد فخص اس كناه كے اندر جلا ہو کیا ہے۔ آپ اپل رحمت سے اس کو اس گناہ سے نکال ویجے۔ بہرمال، دوسروں کے عیب نہ تو الاش کرو، اور نہ اس کو پھیلانے کو کوسش کو۔ آج کل اس بارے میں بوی کو تاتی موری ہے، ایک آدی کے بارے میں آن کو ہن چل کمیا کہ وہ فلال کام کرتا ہے، اب آپ کے پیٹ بیل یہ بات نہیں رکتی، اور دومروں سے کے بغیر آپ کو چین جیس آتا۔ دومروں کو متانا ضروری

## <u>دو سرول کو گناه پر عار ولاتا</u>

ایک مدیث میں جنب رسول الله ملی الله علیه وسلم نے قرالیا:

مجمعتے ہیں۔ حالانکہ بااوجہ دو مرول کے حیب علاش کرنا ان کو پھیلانا کناہ ہے۔

﴿ مَنْ عَيْثُوا كَاهُ بِلَانْتِ فَلَا قَابَ مِنْهُ كُمْ يَمُتُ حَتَّى يَعْمَلُهُ ﴾ (رَدْي، كاب مند النيامة ، باب تبر٥٣)

اگر کوئی شخص اپ ہمالی کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کرچکا تھا،

قریہ شخص اس دفت تک جیس مرے گاجب تک خود اس گناہ ہیں جاتا جیس ہوجائے

گا۔ اگر ایک شخص سے کوئی گناہ ہوگیا، پھراس نے اس گناہ سے قوبہ کرئی۔ اب

آپ اس کو بار بار اس گناہ پر عار دلارہ ہیں کہ قوقو دی ہے جس نے یہ حرکت کی

تقی ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپیند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرباتے ہیں کہ جس نے اس

کے گناہ پر پردہ ڈال دیا۔ اور اس کے گناہ کو معاف کردیا، ہیں نے اس کنام اعمال

سے اس گناہ کو مطاویا، اب قوکون ہے اس گناہ پر اعتراض کرنے والا، اور اس گناہ پر عامر الس گناہ پر عامر دلائے والا، اور اس گناہ پر اعتراض کرنے والا، اور اس گناہ پر اعتراض کرنے والا، اور اس گناہ پر اس گناہ کے اندر جالا کردیں گے۔

اس لئے کی مسلمان کی حمیہ جوئی کرنا، یا کی مسلمان کے حمیہ کو بیان کرتا، اس کی تشہیر کرنا ہوا سخت گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حمیس اس دنیا کے اندر داروفہ بناکر جمیعا ہے۔

تشہیر کرنا ہوا سخت گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حمیس اس دنیا کے اندر داروفہ بناکر جمیعا ہے۔

## ایی فکرکریں

اس کے تم اپنی گلر کرو، اپنے جیوب کو ویکمو، اپنے گریاں ہیں منہ ڈال کر ویکمو۔ اللہ تعالیٰ جس خض کو اپنے جیوب کی گلر عطا قرادیتے ہیں۔ اس کو ود مروں کے جیوب ان کو نظر آتے ہیں ہو اپنے ویوب کی گلر عطا قرادیتے ہیں۔ اس کو ود مروں کے جیوب اس کو نظر آتے ہیں ہو اپنے جیوب سے جیوب دو فض خود بیار ہو۔ وہ جیوب سے بے پرواہ ہو۔ جو اپنی اصلاح سے مافل ہو۔ جو فض خود بیار ہو۔ وہ دو مرول کے زلہ و ذکام کی کہاں گلر کرے گا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ احتی اور بیوقوف ہے۔ اس کے دو مرول کے جیوب کے بیجے پڑنا، جسس کرنا، ان کی تشہیر کرنا ہوا سخت جرم ہے۔ اس مدے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدے میں بیان فرمایا۔ فیدا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ مسلمان کو ان

تمام برائوں سے پر بیز کرنا لازم ہے۔ اس کے بغیروہ سیح معنی بیں مسلمان نہیں بن سکتا۔

## علم دین سیھنے کی فضیلت اور اس پر بشارت

چوتفاجمله بد ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَنْ سَلَكَ طُرِيْقاً يَلْعَيْسَ فِيهِ عِلْما سَهَّلَ اللَّهُ لَذِيهِ عِلْما سَهَّلَ اللَّهُ لَذَا اللَّهُ لَا يَعَالُونَ الْجَنَّةِ ﴾ اللَّهُ لَذَا إِلَى الْجَنَّةِ ﴾

اس بھلے میں ہم سب کے لئے ہوی خوشجری اور بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس معدال بننے کی توفق عطا فرائد آمین۔ فربایا کہ ہو شخص کوئی فاصلہ طے کرے یا کوئی راستہ چلے، اور راستہ چلے اور فاصل طے کرنے ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ دین کی کوئی بات معلوم ہوجائے تو اللہ تعالی اس چلے کی بدولت اس کے بنت کا راستہ آسان فرادیں ہے۔ وین کی ایک بات معلوم کرنے کی خاطر جو سنر کیا جائے گا۔ مثلاً کوئی معالمہ چیش آیا، اور آپ کو اس کے بارے میں مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ اس بارے میں کرنا چاہئے؟ اب منتی کے پاس جو چل کر گئے تو اس ہے آپ کو یہ اس بارے میں کیا راہ ہوئی۔ اس بارے میں کیا راہ ہوئی۔

## بہ علم ہارے اسلاف نے محنت سے جمع کردیا

ہم لوگ علم حاصل کرتے کے لئے وہ محنت کہاں کریکتے ہیں جو محنت ہمارے اسلاف کرمگئے۔ آج ہم لوگ آرام سے بیٹے کر کتاب کھول کر بیہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اس پر وحظ کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے فاقے کرکے، روکمی سوکمی کھاکر، مونا جمونا پہن کر، مشقت اٹھاکر، قربانیاں دے کریہ علم ہمارے لئے اس شکل میں تیار کرکے چلے میں۔ اگر وہ لوگ اس طرح محنت نہ کرتے تو ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اس طرح جمارے پاس محفوظ نہ ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اوا محفوظ کرکے چلے محصّہ قیام تیامت تک آنے والوں کے لئے لائحہ عمل بنامجے۔ ایک مشعل راہ بتامجے۔

## ايك مديث كے لئے طویل سفر کرنے كاواقعہ

بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت جابر رمنی اللہ عنہ ہو حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قربی محللی ہے، اور انساری تھے۔ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے بعد ایک دن بیٹے ہوئے تنے، ان کو معلوم ہوا کہ تنجیر کی نماز کی فنیلت کے بارے میں ایک حدیث ایسی ہے، جو میں نے نہیں سی، بلکہ ایک دو سرے محالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے براہ راست سی ہے۔ جو اس وقت شام کے شہر دمشق میں مقیم ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بیہ حدیث ہالواسطہ اسپنے یاس کیوں رکھوں۔ ہلکہ جن محانی نے بیہ حدیث حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم سے سی ہے۔ میں ان سے براہ راست کیوں نہ حاصل کراوں۔ اب انہوں نے لوگوں سے ہو چھا کہ وہ محالی کہاں ہیں؟ لوگوں نے ہتایا کہ وہ شام کے شهر دمشق میں مقیم ہیں --- (جبکہ خود مدینہ منورہ میں مقیم شنے) اور مدینہ منورہ طبیبہ سے دمشق کا فاصلہ تقریباً پندہ سو کلو میٹر کا فاصلہ ہے۔ میں نے خود اس راستے پر سنر کیا ہے وہ بورا راستہ لق و وق محراہے۔ نہ اس میں کوئی ٹیلہ ہے، نہ کوئی ورخت ہے، ندیائی ہے ۔۔۔ چنانچہ اس وقت حضرت جاہر رمنی اللہ مند نے اونث منکوایا، اور اس ے سوار ہوکر روانہ ہوگئے، اور پندرہ سوکلومیٹر کا فاصلہ سطے کرکے ومثن پہنچ گئے۔ وہاں جاکر ان کے محرکا بنتہ لگایا۔ دروازے م چینج کردستک دی۔ ان سحالی نے دروازہ کھولا۔ اور پوچھاکیے آنا ہوا؟ حضرت جابر رمنی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تبجد کی فضیلت پر آپ نے ایک حدیث حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم سے براہ

راست سن ہے میں وہ صدی آپ کی زبان سے سننے کے لئے آیا ہوں۔ ان محالی نے پوچھا کہ آپ مدید طبیہ ہے صرف ای کام کے لئے آئے ہیں؟ انہوں نے ہواب دیا کہ ہی ا مرف ای کام کے لئے آئے ہیں؟ انہوں نے ہواب دیا کہ ہی اسرف ای کام کے لئے آیا ہوں۔ ان محالی نے کہا کہ وہ حدیث تو میں بعد میں سناؤں گا، لیکن پہلے ایک اور حدیث من لوجو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من متی۔ پھر یکی حدیث سنائی کہ جو صحی کوئی راستہ قطع کرے۔ جس کے وربعہ وہ اللہ تعالی کے دین کاعلم حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرادیتے ہیں۔ پہلے یہ حدیث سنائی اور پھر تجد کی فضیلت والی جنت کا راستہ آسان فرادیتے ہیں۔ پہلے یہ حدیث سنائی اور پھر تجد کی فضیلت والی مدیث سنائی۔ حدیث سنائی۔ حدیث سنائی۔ حدیث سنائی۔ حدیث سنائی کے بعد ان محالی نے فرایا کہ اب تحوثی وی اندر منی اللہ عند ویرا سنر صرف رسول اللہ صلی بیشیں۔ اور کھا کا در کام کی حدیث کی خاطر ہو۔ اس سفر میں کی اور کام کا ذرہ برابر بھی وظل نہ واس بور اب میں کوئی اور کام کی دور کام کرتا نہیں چاہتا۔ یہ حدیث جمیے مل میں۔ اور میرا مقصد حاصل ہو گیا۔ ہی مدیث طبیہ والی جارہا ہوں۔ "السلام علیم"

## يهال آتے وقت سيھنے كى نبيت كرلياكريس

ویکھے: ایک مدیث کی خاطرانا لمباسز کیا۔ اور یہ جس نے آپ کو صرف ایک مثال بتائی۔ ورنہ سحابہ کرام کے حالات اور تابعین اور بڑج تابعین کے حالات اشاکر وکھئے تو یہ نظر آئے گاکہ ان جس سے ایک ایک نے دین کا علم حاصل کرنے کی خاطر اور احادے جمع کرنے کی خاطر اور احادے جمع کرنے کی خاطر لیے لیے سفر کئے۔ آج احادے کا یہ مجموعہ کی پکائی روثی کی شکل جس ہمارے سامنے ہے۔ ان اللہ کے بندوں نے اپنے مال قربان کئے۔ اور مشتقی اٹھا کیس۔ تب جاکریہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ اور مشتقی اٹھا کیس۔ تب جاکریہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ یہ مخت وہ حضرات کر گئے۔ آگم ہمارے ذے یہ کام ہوتا تو یہ دین کا علم ضائع ہوچکا یہ جوتا، یہ تو اللہ تعالی کا کرم تھا کہ اس نے اس کام کے لئے وہ قوم پیدا کردی تھی کہ بوتا، یہ تو اللہ تعالی کا کرم تھا کہ اس نے اس کام کے لئے وہ قوم پیدا کردی تھی کہ

آئدہ آنے والی تسلوں کے لئے دین کو محفوظ کردیں۔ اللہ تعالی کافعتل و کرم ہے کہ یہ دین محفوظ ہے، کتابیں جھی ہوئی ہے۔ اور جروور بی دین کو پڑھنے پڑھلنے والے، جانے والے ہر جگہ موجود رہے ہیں۔ بس اب تہارا اناکام ہے کہ ان کے پاس چار علم سیکر لو، اور مسئلہ معلوم کرلو بہرحال، اس مدیث میں علم سیکھنے والے کے لئے یہ مظیم بشارت بیان فرائی۔ ہم لوگ ہو یہاں جمع ہوتے ہیں، اس کا متعمد بھی یکی ہے کہ دین کی بات سیس اور سائیں۔ اور دین کا علم ماصل کریں، اس کئے گھرے چلے وقت اس مدیث کو ذہن ہیں لے آیا کریں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، حاصل کریں، اس کے گھرے چلے وقت اس مدیث کو ذہن ہیں لے آیا کریں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، حاصل کرے جارہے ہیں، اللہ تعالی اس مدیث کی بشارت ہم سب کو حطا فرمائے،

## الله كے گھر میں جمع ہونے والوں كيلئے عظیم بشارت

حدیث کے ایکلے جملے میں ایک اور بھارت بیان فرمائی، فرملیا کہ کوئی جماعت کمی
اللہ کے گمروں میں سے کمی گمریعتی مجد میں جمع ہو کر بیٹے جائے، اللہ کی کتاب کی
علاوت کے لئے، یا اللہ کی کتاب کے درس و تدریس کے لئے، یعنی اللہ کے دین کا
باتوں کو شنے سانے کے لئے بیٹے جائے تو جس وقت وہ لوگ اس مقصد کے لئے جمع
ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے ان پر سکیت نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ
تعالی کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور چاروں طرف سے طاکلہ اس مجلس اور
جمع کو گھیرلیتے ہیں ۔۔۔ طاکلہ کے گھیرنے کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت ان
کی طرف متوجہ ہے، اور وہ طاکلہ کے گھیرنے کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت ان
اور ان کے لئے استغفار اور التجاء کرتے ہیں کہ یا اللہ آ یہ لوگ آپ کے وین کے
خاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ آ آپ اپنی رحمت سے ان کی منفرت فرمادیجئے۔ ان پر
خاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ آ آپ اپنی رحمت سے ان کی منفرت فرمادیجئے۔ ان پر

### تم الله كاذكر كرو، الله تمهارا تذكره كرس

اگلا جملہ یہ ارشاد فرایا: کودکوکٹ اللہ فینمن عِندہ یعنی اللہ تعالی اپی معنول میں ان اہل مجلس کا ذکر فراتے ہیں کہ یہ میرے بندے اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف میری فاطراور میرا ذکر کرنے کے لئے، میرا ذکر سفنے کے لئے، میرے دین کی باتیں سفنے کے لئے بہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور اپنے اردگرد کے ملائلہ کے سامنے اس محفل کا تذکرہ فراتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے۔ ادے یہ بہت بزی بات ہے۔

#### ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

یہ کوئی معمولی بات ہے کہ محبوب حقیقی ہمارا ذکر کرے۔ ادے یہ کام تو ہمارا تھا
کہ ہم ان کا ذکر کرتے، ہمیں پہلے عظم دیا کہ "فساڈ کھوڈونٹی" تم میرا ذکر کرد، لیکن ساتھ ہی اس ذکر کا صلہ اور بدلہ بھی عطا فرما دیا کہ "اُڈکٹوکٹم" تم میرا ذکر کرو کے میں تہیں یاد کروں گا۔ حالا تکہ ہمارا ذکر کرو کے میں تہیں یاد کروں گا۔ حالا تکہ ہمارا ذکر کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ذکر کرلیں تو کیا۔ نہ کریں تو کیا، ہمارے ذکر کرنے ہے ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم ان کا ذکر جمو ر دیں۔ بلکہ ساری دنیا ان کا ذکر کرتا چھوڑ دے تو بھی ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر کھوڑ دیں۔ کی نہیں آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک شکے جیسی ہے۔ ایک شکھ نے اللہ شوائی کا ذکر کرایا تو کیا کمال کیا۔ لیکن وہ بندے کا ذکر کریں، یہ معمولی بات نہیں۔

## حضرت أبتى بن كعب سے قرآن پاك سنانے كى فرمائش

حضرت أبتى بن كعب رمنى الله عند مشهور محاني بير- برمحاني بين الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله خصوصيت الك الك خصوصيات ركمى تخييس- حضرت أبتى بن كعب رمنى الله عندكى خصوصيت بيد تتى كد قرآن كريم بهترين بإحاكرت شف اى في حضور اقدى مىلى الله عليه

وسلم نے ان کے بارے علی فرایا: افکو نہم اُبی بن کیف سے سارے سحلہ علی سب سے بہتر قرآن کریم پڑھنے والے اُبی بن کعب رضی اللہ عند ہیں۔ ایک دن معظرت اُبی بن کعب رضی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے۔ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عند سے مخاطب ہو کر فرایا کہ اللہ تعالی نے حضرت جرکیل ایمن کے واسطے سے اللہ عند سے مخاطب ہو کر فرایا کہ اللہ تعالی نے حضرت جرکیل ایمن کے واسطے سے بیام بھیجا ہے کہ تم اُبی بن کعب سے کبو کہ وہ حمیس قرآن شریف سائیں۔ بیام بھیجا ہے کہ تم اُبی بن کعب سے کبو کہ وہ حمیس قرآن شریف سائیں۔ بعب حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ حمد نے یہ بات سی تو فوراً یہ سوال کیا کہ کیا اللہ تعالی نے میرا نام لے کر فرایا ہے۔ بس ای وقت حضرت اُبی بن کعب سے ایسا کہو؟ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جل آ تہارا نام لے کر فرایا ہے۔ بس ای وقت حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ حد پر کریہ طاری ہوگیا، اور روحے روتے بچکیاں بندھ گئیں، اور فرایا کہ جس اس قاتل کہاں کہ اللہ تعالی میرا ذکر فرائیں، اور میرا نام لیں۔

## التدكة ذكركرن يرعظيم بثارت

بہرمال، اللہ تعالی کمی بندے کا ذکر فرمائیں۔ یہ اتنی بڑی دولت اور تعت بے کہ ساری دنیا کی تعتیں اور دولتیں ایک طرف، یہ تعمت ایک طرف، اس مدیث شی ای مقتیم تعت کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کا دین سیکھنے کی خاطر، اور دین کے پڑھنے پڑھانے کی خاطر لوگ کمی جگہ جمع ہوجاتے ہیں قو اللہ تعالی اپنے مائکہ کے جمع میں ان کاذکر فرماتے ہیں۔ ایک مدیث قدی ہے۔ "حدیث قدی" اس کہتے ہیں جس منور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا کلام تقل فرمائیں۔ ایک مدیث قدی میں دائد جل شانہ کا کلام تقل فرمائیں۔ ایک مدیث قدی میں حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ میں خضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ایک خدیا:

﴿ مَنْ ذَكَرَنِيْ فِي نَفْسِيْ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِيْ، وَمَنْ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِيْ، وَمَنْ ذَكَرْنِهُ فِي مَلَا خَيْرِمِنْهُ ﴾ وَمَنْ ذَكَرْنَهُ فِي مَلَا خَيْرِمِنْهُ ﴾

"جو شخص میرا ذکر تنبائی میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر تنبائی میں کرتا ہوں۔ اور جو شخص میرا ذکر کسی جمع میں کرتا ہوں۔ اور جو شخص میرا ذکر کسی جمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ بیٹن وہ میرا ذکر انسانوں کے مجمع میں کرتا ہے۔ میں اس کا ذکر طائکہ کے مجمع میں کرتا ہوں"۔

ذکر کی کتی بڑی نمبیات بیان قرادی۔ اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو دین کی درس و تدریس کے لئے کی جہ بہت کی درس و تدریس کے لئے، یا دین کے افرام و تغییم کے لئے کمی جہ بہت ہوجائیں۔ وہ سب اس فغیلت کے اندر واخل ہیں، اللہ تعلق اپنے فعل سے ہم سب کو اس کا مصدال بنے کی توفیق عطا فرائے۔ آبین۔ ہم لوگ جو پہل ہفتے میں ایک دن جمع ہو کر بیٹہ بیاتے ہیں۔ اور دین کی ہاتوں کا تذکرہ کر لیاتے ہیں۔ یہ معمول چیز نہیں۔ اللہ تعلق کی رحمت سے بری فغیلت اور تواب اور اجر کی چیز ہے، بشرطیکہ دل میں اظامی ہو۔ اور اللہ کے دین کی طلب ہو۔

## اونجاخاندان ہونانجلت کے لئے کافی نہیں

اس مديث من آخري جمله بيد ارشاد فرايا:

﴿مَنْ بَطَّانِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعُ بِمِ نَسَهُهُ

یہ جملہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے، معنی اس کے یہ ہیں کہ جس شخص کے عمل نے اس کو بیجھے رہ کیا، تو محض اپنے عمل کی وجہ سے بیجھے رہ کیا، تو محض اس کا نسب اس کو بیجھے بہوڑ دیا، یا جو شخص اپنے عمل کی وجہ سے بیجھے رہ کیا، تو محض اس کا نسب اس کو آک نہیں برحا سکا۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا عمل خراب ہے۔ اور اس خراب عمل کی وجہ سے جنت تک نہیں پہنچ سکا۔ بلکہ بیجھے رہ کمیا۔ جبکہ دو سرے لوگ جلدی جلدی قدم برحاکر جنت میں پہنچ میے، بعقل کسی کے ۔۔

#### یاران تیز گام نے منزل کو جالیا ہم محو تالت جرس کارواں رہے

وہ لوگ آمے مطے محصہ اور یہ این عمل کی خرابی کی وجہ سے چھے رو کیا۔ اور حمل کی اصلاح نے کریایا تو اب صرف نسب کی وجہ سے کہ چو نکہ یہ قلال خاندان سے تعلق رکمتا ہے، یا فلال بزرگ کا یا فلال عالم کا بیٹا ہے۔ محض اس بنیاد پر وہ جلدی نہیں پہنچ سکے گا۔ اشارہ اس طرف فرمادیا کہ محض اس پر بھروسہ اور تکیہ کرے مت بیٹ جاؤ کہ میں فلال کا صاحب زارہ ہوں، فلال خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ اینا عمل صحح كرف كى فكر كود أكرية چيزكار آمد موتى تو حضرت نوح عليه السلام كابياجهم میں نہ جاتا۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام استے برے جلیل القدر پینمبر ہیں۔ اور اینے بنیے کی مغفرت کے لئے وعاممی فرما رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے فرماویا: راتکہ عَمَلُ عَيْدُ مَالِح اس فيجو عمل كياب وه صلح عمل نبيس ب اس لئة اس كے حق ميں آپ كي وعا تول نہيں كى جائے گى۔ تو اصل چيز عمل ہے۔ البت عمل ك ساتھ اكر كمى بزرگ سے تعلق بھى ہوتا ہے تو ان بزرگ كے تعلق كى وج سے الله تعالى مجمد سارا فرادية بي- ليكن الى طرف عد عمل اور توجه اور فكر شرط ہے۔ اب آگر کسی کو توجہ ظر اور طلب بی نہیں ہے۔ بلکہ خفلت کے اندر جانا ے۔ و محض اولیے خاندان سے تعلق کی وجہ سے آمے نہیں برم سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اینا ممل درست کرنے کی توثیق عطا فرمائے۔ آمین۔

#### خلاصه

آن کے بیان کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی سے محبت کا تقاضہ ہمی بیہ ہے، اور اللہ تعالی سے محبت کی تقاضہ ہمی بیہ ہو، اور اللہ کی تعالی سے محبت کرو۔ اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ اور اللہ کی مخلوق پر شفقت اور رحم کرو، جب تک بیہ چیز حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ



تعانی سے محبت کا دعوی جھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں بیس اپنی محبت اور اپنی مخلوق کی محبت پیدا فرمادے۔ آمین۔

وآخردعوالناان الحمدللة رب العالمين





موضوع خطاب : علماء مي وبين سيجيان. مقام خطاب: جامع مسجد ببیت المکرم مكلشن اقبال كراجي وفت خطاب : بعد نماز عصر تامنرب اصلاحی خطبات : جلد نمبرمشتم

## لِسَمِ النَّابِ الرَّ<del>ظ</del>َانِ الرَّطِيْمُ

# علماء کی توہین سے بحییں

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا ، من پهده الله
فلا مضل له ومن بضلله فلا هادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده
لاشریک نه ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده
ورسوله ، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم
تسلیماً کشیرًا کشیرا - اما بعد!

﴿ عن عمروبن عوف المزنى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وانتظروا الله صلى الله عليه وانتظروا فيئته ﴾ (مند القرود من الدلجي جادا صح ٥٠٠ كثر العمال مديث تم (٢٨٩٨٢)

یہ حدیث آگرچہ سند کے اغتبار سے ضعیف ہے، لیکن سعیٰ کے اغتبار سے تمام
است نے اس کو قبول کیا ہے، اس حدیث بیل حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑا اہم کاتہ بیان فربایا ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عوف نمنی رضی
اللہ تعالی عدر سے روایت ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: عالم کی
لفزش ہے بچ، اور اس سے قطع تعلق ست کرو، اور اس کے لوث آنے کا انتظار
کرو ۔۔۔ "عالم" سے مراد وہ فخص ہے جس کو اللہ تعالی نے دین کاعلم، قرآن کریم
کاعلم، حدیث کاعلم، فقہ کاعلم عطا فربایا ہو، آپ کو یقین سے یہ معلی ہے کہ فلال

کام گناہ ہے، اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ آیک عالم اس گناہ کا ارتکاب کررہاہے، اور اس غلطی کے اندر جتلا ہے۔ پہلا کام تو تم یہ کرد کہ یہ جرگز مت سوچو کہ جب اتنا برا عالم یہ گناہ کام تو تم یہ کروکہ یہ جرگز مت سوچو کہ جب اتنا برا عالم یہ گناہ کام کررہا ہے تو لاؤ میں بھی کرلوں، بلکہ اس تم اس عالم کی اس غلطی اور اس کو دیکھ کرتم اس گناہ کے اندر جتلانہ ہوجاؤ۔

#### سناه کے کاموں میں علماء کی انتاع مت کرو

اس مدیث کے پہلے جیلے میں ان لوگوں کی اصلاح فرادی جن لوگوں کو جب کی اُناہ ہے روکا جاتا ہے، اور منع کیا جاتا ہے کہ فلال کام ناجاز اور گناہ ہے، یہ کام مت کرو، قو وہ لوگ بات مانے اور شنے کے بجائے فوراً مثالیں دینا شروع کردیتے ہیں کہ فلال عالم بھی تو یہ کام کرتے ہیں۔ فلال عالم نے فلال وقت میں یہ کام کیا تھا۔۔۔ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قدم پر بی اس استدلال کی جڑ کاٹ دی کہ تمہیں اس عالم کی فلطی کی پیروی نہیں کرتی ہے، بلکہ تمہیں اس کی طفی کی پیروی نہیں کرتی ہے، بلکہ تمہیں اس کی صرف اچھائی کی پیروی نہیں کرتی ہے، بلکہ تمہیں اس کی صرف اچھائی کی پیروی کرتی ہے، وہ اگر گناہ کاکام یا کوئی فلط کام کررہا ہے تو تمہارے دل میں یہ جرات پیدا نہ ہو کہ جب وہ عالم یہ کام کردہا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ ذرا سوچو کہ اگر وہ عالم جبنم کے راستے پر جارہا ہے تو کیا تم بھی اس کے پیچھے جبنم کے داستے پر جائ گے؟ وہ اگر آگ میں کود رہا ہے تو کیا تم بھی کود جاؤ گے؟ فلا ہر ہے کہ تم اس کی انتاع کردہے ہو؟

## عالم كاعمل معتبر جونا ضروري نهيب

اس وجہ سے علاء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ عالم جو سچا اور میچے معنی بیں عالم ہو۔ اس کا فتویٰ تو معتبرہے، اس کا زبان سے بتایا ہوا مسئلہ تو معتبرہے، اس کا عمل معتبر ہونا ضروری نہیں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کررہا ہے تو اس سے پوچھو کہ بیہ کام جائز ہے یا نہیں؟ وہ عالم کی جواب دے گا کہ بیہ عمل جائز نہیں۔ اس لئے تم اس کے بتائے ہوئے مسلے کی اباع کو۔ اس کے عمل کی اباع مت کو۔ ابلا ایہ کہنا کہ فلال کام جب استدلال جب استدلال جب استدلال جب استدلال است بیس اس کی مثل تو لاؤں جس بھی یہ کام کرلوں، یہ استدلال درست نہیں۔ اس کی مثل تو ایس ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ استدیدے برے کوگ آگ جس کو د جاؤں۔ جیسے یہ طرز استدلال او استدلال بھی قلط ہے۔ اس کے حضور اقدس صلی اللہ علم سے در استدلال بھی قلط ہے۔ اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالیا کہ عالم کی لفزش سے بچو لین اس کی لفزش کی ابناع مت کرو۔

## عالم سے بد گمان ند ہونا چاہتے

بعض ہوگ دوسری غلطی ہے کرتے ہیں کہ جب دہ کسی عالم کو کسی غلطی میں یا گناہ میں جنا دیکھتے ہیں تو بس فوراً اس سے قطع تعلق کرلیتے ہیں۔ اور اس سے بد کمان ہو کہ بیٹ جاتے ہیں۔ اور اس سے بد کمان ہو کہ بیٹ جاتے ہیں۔ اور بحض اوقات اس کو بدنام کرنا شروع کردیتے ہیں کہ مولوی ایسے بی ہوتے ہیں۔ اور پھر تمام علاء وکرام کی تو بین شروع کردیتے ہیں کہ آج کل کے علاء تو ایسے بی ہوتے ہیں۔ ای حدیث کے دوسرے جنلے میں حضور آج کل کے علاء تو ایسے بی ہوتے ہیں۔ ای حدیث کے دوسرے جنلے میں حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تروید فرمادی کہ آگر کوئی عالم گناہ کاکام کررہا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے قطع تعلق بھی مست کرد، کیوں؟

#### علماء تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں

اس لئے کہ عالم بھی تہاری طرح کا انسان ہے، چو گوشت پوست تہارے پاس ہے، جو اس کے پاس بھی ہے۔ وہ کوئی آسان سے اڑا ہوا فرشتہ نہیں ہے، جو حدبات تہبارے ول میں بھی ہیدا ہوتے ہیں۔ وہ جذبات اس کے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں، نفس تہبارے ول میں بھی ہے اس کے پاس بھی ہے۔ شیطان تہبارے بیجھے بھی لگا ہوا ہے۔ شدوہ تنجیم کا ہوا ہے۔ شدوہ تنہاں ہوں سے معصوم ہے، شدوہ تنجیم کی اس دیا کا باشندہ ہے، اور جن طالات سے تم

گزرتے ہو۔ وہ بھی ان طلات سے گزرتا ہے۔ البذا یہ تم نے کہاں سے سمجے لیا کہ وہ کناہوں سے معصوم ہے، اور اس سے کوئی کناہ سرزد نہیں ہوگا، اور اس سے بمی فلطی نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جب وہ انسان ہے تو بشری نقاضے سے بمبی اس سے فلطی نہیں ہوگا۔ بہی در سے کہ جب وہ انسان ہو بشری نقاضے سے بمبی اس سے فلطی بمی ہوگا۔ بہی کرے گا۔ لبذا اس کے کناہ کرنے کی وجہ سے فورآ اس عالم سے برگشتہ ہو جاتا اور اس کی طرف سے برگمان ہوجاتا میج نہیں۔ اس لئے حضور اقدس صلی انڈ علیہ وسلم نے فرایا کہ فورآ اس سے قطع تعلق مت کرہ بلکہ اس کے واپس آنے کا انتظار کرہ اس لئے کہ اس کے پاس علم میج موجود ہے۔ اس کے آمید ہے کہ وہ انشاء اللہ کسی وقت لوث آسے گا۔

#### علماء کے حق میں دعا کرو

اور اگر اس کے لئے دعا کرو کہ یا اللہ افلاں محض آپ کے دین کا حال ہے اس کے ذریعہ جمیں دین کا علم معلوم ہو تا ہے، یہ بے چارہ اس گناہ کی مصیبت میں بچش کیا ہے، اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے اس مصیبت سے نکال و پیجئے۔ اس دعا کہ کرنے سے تہارا ذیل فائدہ ہے۔ ایک دعا کرنے کا ٹواب کے گا۔ دو سرے ایک مسلمان کے ساتھ خیر خوابی کرنے کا ٹواب اور اگر تہاری یہ دعا قبول ہو گئی تو تم مسلمان کے ساتھ خیر خوابی کرنے کا ٹواب اور اگر تہاری یہ دعا قبول ہو گئی تو تم اس عالم کی اصلاح کا سبب بن جاؤ ہے۔ پھر اس کے نتیج میں وہ عالم جتنے نیک کام کرے گا دہ سب تہارے اعمال نامہ جس بھی تھے جائیں گے۔ لہذا بلاوجہ دو سروں سے یہ کہ کرکسی عالم کو بدنام کرنا کہ فلال بڑے عالم بینے گھرتے ہیں وہ تو یہ خرکت کررہے تھے۔ اس سے پھر حاصل نہیں۔ اس سے تہیں کوئی فائدہ نہیں بینچ گا۔

## عالم بے عمل بھی قابل احترام ہے

دو سری بات رہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ عالم کو تو خود چاہئے کہ وہ باعمل ہو، لیکن اگر کوئی عالم بے عمل بھی

ہے تو میسی وہ عالم اپنے علم کی وجہ سے تہارے گئے قائل احرام ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو علم دیا ہے، اس کا ایک مرجہ ہے، اس مرجہ کی وجہ سے وہ عالم قائل احرام بن محید اللہ بعیدا کہ والدین کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ:

﴿ وَانْ جَاهِدُاْكَ عَلَى اَنْ تُسْرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اگر والدین کافراور مشرک ہی ہوں ق کفراور شرک ہیں تو ان کی ہات مت ماتو،
لین بنیا کے اندر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس لئے کہ ان کو اللہ تعالی کی طرف ہے ماں باب ہونے کا بو شرف حاصل ہے۔ وہ بذات خود قائل بحریم اور قائل تعظیم ہے، تمہارے لئے ان کی اہانت جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ایک عالم ب ممل بھی ہے تو اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ! اس کو نیک عمل کی توفیق دے دے۔ لیکن اس کی بر عملی کی وجہ ہے اس کی توجین مت کرو۔ حضرت تعانوی رحمت اللہ علی ہوئے فرماتے کہ فرماتے کہ فرماتے کہ جب میرے اللہ علی ہوئی جب تک بیرے واس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ لیکن ہے بھی فرماتے کہ میرا معول ہے کہ جب میرے باس کوئی عالم آتا ہے تو اگرچہ اس کے بارے میں جھے معلوم ہو کہ یہ فلال غلطی کے اس کوئی عالم آتا ہے تو اگرچہ اس کے بارے میں جھے معلوم ہو کہ یہ فلال غلطی کے اس کوئی عالم آتا ہے تو اگرچہ اس کے بارے میں جھے معلوم ہو کہ یہ فلال علمی کا ایر جات کرتا ہوں، اور

## علماء ہے تعلق قائم رکھو

الندا ب پردیگندہ کرنا اور علاء کو برنام کرتے پھرنا کہ ارے میاں آج کل کے موجودہ الی بی ہوئے ہے۔ اس بے بھی موجودہ مولوی سب الی بی ہوئے ہیں، آج کل کے علاء کا تو یہ طال ہے ۔ یہ بھی موجودہ دور کا ایک فیشن بن گیا ہے۔ یو لوگ بے دین ہیں ان کا تو یہ طرز عمل ہے بی، اس کے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک مولوی اور علاء کو بدنام نہیں کریں گے۔ اس

وقت کک ہم اس قوم کو گمراہ ہیں کرسکتے، جب علاء ہے اس کا رشتہ قوڑ دیں گے قو پیر ہوگ ہمارے رخم و کرم پر ہوں گے۔ ہم جس طرح چاہیں گے۔ ان کو گمراہ کرتے پھرس گے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرایا کرتے تھے کہ جب گلہ بان کے بحریوں کا رشتہ قوڑ دیا تو اب بھیڑیے کے لئے آزادی ہوگئی کہ وہ جس طرح چاہے بکریوں کو چاڑ کھائے۔ ہزا ہو لوگ ہے دین ہیں ان کا تو کام ہی ہیہ ہے کہ علاء کر بدنام کیا جائے، لیکن جو لوگ رحمۃ اربی ان کا بھی یہ فیش بنمآ جارہا ہے کہ وہ بمی ہروقت علاء کی تو بین اور ان کی ہے وقتی کرتے پھرتے ہیں کہ ارب صاحب اعلاء کا تو یہ حال ہے۔ ان لوگوں کی مجلسی ان باتوں سے ہمری ہوتی ہیں۔ حالا تکہ ان باتوں سے کوئی قائمہ نہیں۔ سوائے اس کے کہ جب لوگوں کو علاء سے بدخن کردیا تو اب حسمین شریعت کے ادکام کون بنائے گا؟ اب تو شیطان ہی تنہیں شریعت کے ادار گمراہ ہوجاؤ ہمیں ہیں ہو تھائی کہ بیہ طال ہے، یہ حرام ہے، پھرتم اس کے پیچے چلوگے، اور گمراہ ہوجاؤ ہمیں کر یہ بنا کا گا کہ بیہ طال ہے، یہ حرام ہے، پھرتم اس کے پیچے چلوگے، اور گمراہ ہوجاؤ ہمیں کر یہ بنا کا اس طرح تو ہین مت کیا ہو دیا گا کہ بیہ طال ہے، یہ حمام نظر آئیں۔ پھرتم اس کے پیچے چلوگے، اور گمراہ ہوجاؤ کہ ایک کو۔ بلکہ ان کے لئے دعا کرو، جب تم اس کے حق میں دعا کو گا تو اس کے کو علی وہ مرور میج داسے پاس موجود ہے۔ تہاری دعا کی برکت سے انشاء اللہ ایک دن وہ ضرور میج داسے پاس موجود ہے۔ تہاری دعا کی برکت سے انشاء اللہ ایک دن وہ ضرور میج داسے پ

### ایک ڈاکو پیربن گیا

حضرت مولانا رشید احمد محکوی رحمة الله علیه ایک مرتبد این حمریدین سے فرانے کے تم کبل میرے بیچے لگ گئے۔ میرا صل تو اس پیر جیسا ہے جو حقیقت میں ایک ڈاکو تھا۔ اس ڈاکو نے جب بید دیکھا کہ لوگ بری حقیدت اور محبت کے ساتھ بیروں کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے پاس ہرے تھے لے جاتے ہیں۔ ان کا پاتھ چوشتے ہیں۔ بن کا پاتھ جوشتے ہیں۔ بن کا قواہ راتوں کو جاگ کر ڈاکے ڈالا ہوں۔ پوشتے ہیں۔ بید تو اچھا پیشہ ہے۔ میں خواہ مخواہ راتوں کو جاگ کر ڈاکے ڈالا ہوں۔ پیشت اور تکلیف

علیمدہ ہوتی ہے۔ اس ہے اچھا یہ ہے کہ بیل پرین کر پیٹے جاؤں۔ لوگ بیرے پاس
آئیں گے، بیرے ہاتھ چوش گے، بیرے پاس ہرے تھے لائیں گے۔ چانچے ہے سوچ
کر اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ اور ایک خافتاہ بنا کر بیٹھ گیا۔ لبی تیجے لے لی۔ لب
کرتا پہن لیا۔ اور پیروں جیسا حلیہ بنالیا۔ اور ذکر اور تیجے شروع کردی۔ جب لوگوں
نے دیکھا کہ کوئی الله والا بیٹا ہے، اور بہت بڑا پیر معلوم ہوتا ہے۔ اب لوگ اس
کے مرید بننا شروع ہوگئے۔ بہال تک کہ مریدوں کی بہت بڑی تعداد ہوگئی۔ کوئی
ہویہ لارہا ہے، کوئی تحقد لارہا ہے، خوب نذرائے آرہے ہیں۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے،
کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ ہر مرید کو مخصوص ذکر بنا دیے کہ تم قلال ذکر کرو، تم قلال
ذکر کرو، اب ذکر کی خاصیت ہے ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعلقی انسان کے ورجلت
ذکر کرو، اب ذکر کی خاصیت ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعلقی انسان کے ورجلت
میں اللہ تعلقی نے ان مریدوں نے اظامی کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اس کے نیجے
میں اللہ تعلقی نے ان کے درجات بہت باند فرما دسیے۔ اور کشف وکرامات کا اونچا
منام حاصل ہو گیا۔

### مریدین کی دعاکام آئی

ایک روز ان مریدی نے آپی می گفتگو کی کہ اللہ تعالی نے ہمیں تو اس مرتب کل بہنچا دیا۔ ہم درا یہ دیکمیں کہ ہمارا شخ کس مرتبے کا ہے؟ چنانچہ انہوں نے مراقبہ کرنے کشف کے ذریعہ اپنے شخ کا مرجبہ معلوم کرنا چاہا، لیکن جب مراقبہ کیا تو شخ کا درجہ کہیں نظری نہیں آیا، آپی میں مریدین نے مشورہ کیا کہ شایہ ہمارا شخ شخ کا درجہ کہیں نظری نہیں آیا، آپی میں مریدین نے مشورہ کیا کہ شایہ ہمارا شخ است او نچ مقام پر چینچا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی ہوا تک نہیں گی، آخر کار جاکر شخ سے ذکر کیا کہ معرب ایم نے اپنی کہ ہم وہاں تک نہیں گئی، آخر کار جاکر شخ بین کہ وہ تا ہم نے آپ کا مقام طاش کرنا چاہا، محرآب تو است او نچ مقام پر بین کہ ہمیں کہی ہاتے، اس وقت شخ نے اپنی حقیقت ظاہر کردی، اور روتے ہوئ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا درجہ کیا بتاؤں۔ بیں تو اصل میں ایک اور روتے ہوئ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا درجہ کیا بتاؤں۔ بیں تو اصل میں ایک فاطریہ سارا وصندا کیا تھا۔ اللہ تعالی نے ذکر کی

برولت تمبیں او نے او نے مقام عطا فراو ہے، اور بیل تو اسمل الساقلین بیل ہوں،
حبیں میرا مرجہ کہال ملے گا؟ میں تو ڈاکو اور چور ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں
ہے، اس لئے تم اب میرے پاس ہے بھاگ جاذ، اور کسی دو سرے پیر کو خلاش کرو۔
جب شخ کے بارے میں یہ باتیں سنیں تو ان سب مریدوں نے آپس میں بل کر اپنے
شخ کے لئے دعاکی کہ یا اللہ اید چور ہویا ڈاکو ہو، لیکن یا اللہ آ آپ نے بسیں جو پکھ
عطا فرایا ہے، وہ ای کے ذریعہ عطا فرایا ہے، اے اللہ آ اب آب اس کی بھی اصلاح
فراد بجے، اور اس کا درجہ بھی بلند کر دینجے۔ چو ککہ وہ مریدین مخلص شے، اور اللہ
دالے تھے۔ ان کی دعاکی برکت سے اللہ تعالی نے اس کو بھی بخش دیا، اور اس کو

بہرمال: جب كى عالم كے بارے بين كوئى غلط بات سنونو أس كوبد بام كرنے كے بجائے اس كے بد بام كرنے كى بجائے اس كے دعاكرنى جائے۔ اللہ تعالى بم سب كو ان باتوں پر عمل كرنے كى توفق عطا فرائے۔ آين

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





موضوع خطاب : مفق كوقالويس كيجية.

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر مهشتم

### لِسِّهِ اللَّهِي الرَّ<del>ظ</del>َيْ الرَّطِيْمُ

# غصے کو قابو میں سیجیے

الحمد للله نحمده ولستعينه ونستففره و نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذبالله من يهده عليه ونعوذبالله من يهده الله من يهده الله فلا منادى له ونشهدان لااله الاالله الاالله فلا هادى له ونشهدان لااله الاالله الاالله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا ومندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وملم تسليماً كشيرًا كثيرًا -

#### امايعدا

﴿ عن ابى هويرة رضى الله عنه قال: ان رجلا قال لرسول الله عليه وسلم اوصنى ولا تكثر على قال: لا تغضب ﴾

(جامع الاصول الكتاب الثالث في الغضب والغية)

حضرت ابو ہریہ رمنی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایجھے کوئی تھیجت فرمائیے اور زیادہ لی تھیجت نہ فرمائیے۔ کویا کہ تھیجت کی بھی ورخواست کی اور ساتھ بیں یہ شرط لگادی کہ وہ تھیجت مخضر ہو۔ لیی چوڑی نہ ہو اور حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس شرط پر ٹاکواری کا اظہار نہیں فرمایا کہ تھیجت بمی کروانا چاہتے ہو اور ساتھ میں یہ قید بھی لگادہ ہو کہ مختر کیجے۔ ای وجہ سے اس مدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے فرمایا کہ جو شخص تھیجت کا طلبگار ہو۔ وہ اگر مدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے فرمایا کہ جو شخص تھیجت کا طلبگار ہو۔ وہ اگر

یہ کہے کہ چھے مختفری نفیمت کرو یکے تو اس بیل کوئی ادب کے خلاف بات نہیں۔
کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ آدی جلدی بیل ہو اور اس نے آپ سے نفیمت کرنے کی
فرمائش کی۔ اب اگر آپ نے اس کے سامنے کمی تقریر شروع کردی تو دہ بچارہ
نفیمت کی فرمائش کر کے کس خطا میں پکڑا گیا۔ حالاتکہ وہ جلدی میں تقل اس کے
پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ معلوم ہواک یہ کوئی ادب کے خلاف بات نہیں چنانچہ
حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کویہ مختر نفیمت فرمائی کہ:

"لا تغضب" "خمه مت كو"\_

اگر آدمی اس مخفر نصیحت پر عمل کرے تو شاید سیکٹوں، بلکہ ہزاروں ممناہوں سے اس کی حفاظت ہوجائے۔

#### گناہوں کے دو محرک، غصہ اور شہوت

اس لئے کہ ونیا جی جتے گناہ ہوتے ہیں۔ چاہے وہ حقوق اللہ ہے متعلّق ہوں یا حقوق اللہ ہے متعلّق ہوں۔ اگر انسان خور کرے تو یہ نظر آئے گا کہ ان تمام کناہوں کے چیچے وو جذبے کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک خصر، ود مرے شہوت، شہوت علی زبان کا افظ ہے جس کے اصل سعن ہیں ''خواہش نفس'' مثلاً ول کمی چیز کے کھانے کو چاہ رہا ہے۔ یہ کھانے کی شہوت ہے، یا کمی ناجائز کام کے ذریعہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی شہوت ہے۔ انسان پوری کیول کمنانی خواہش ہے کہ ملل زیاوہ مل جائے۔ ڈاکہ اس لئے کرتا ہے کہ اس کی نفسانی خواہش اس کو یہ خواہش ہے کہ ملل زیاوہ مل جائے۔ ڈاکہ اس لئے کرتا ہے کہ اس کی نفسانی خواہش اس کو اس کام پر آلموہ کرتی ہے۔ لبذا بہت سے گناہ قواہش ہے کہ مل تمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہ اس کی نفسانی خواہش اس کو اس کام پر آلموہ کرتی ہے۔ لبذا بہت سے گناہ قواہش میں کو اس کام پر آلموہ کرتی ہے۔ لبذا بہت سے گناہ فعمد سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ فعمد سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابھی اس کی تفسیل عرض کو لگا، اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ یہ خصر کئے ہے شار ابھی اس کی تفسیل عرض کو لگا، اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ یہ خصر کئے ہے شار ابھی اس کی تفسیل عرض کو لگا، اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ یہ خصر کئے ہے شار آدمی اس

#### ھیدت پر عمل کرالے تو اس کے نتیج میں آدمعے مناہ فتم ہوجائیں گے۔

### اصلاح نفس کے لئے پہلاقدم

تعکیم الامت معترت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مدیث کا معمون اینی غصہ مناطر کرنا سلوک و طریقت کا ایک باب عظیم ہے جو آدی اللہ کے راستے پر چانا جاہتا ہو اور اپنی اصلاح کرنا جاہتا ہو۔ اس کے لئے پہلا قدم یہ ہوگا کہ وہ اپنے غصہ کو قابو جس کرنے کی گرکرے۔

### ''فصه''ایک فطری چیزے

ہوں تو اللہ تعالی نے معضہ" انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ کوئی انسان ایسا بہیں ہے جس کے اندر خصے کا باوہ نہ ہو اور اللہ تعالی نے تحکت کے تحت بی ہے بادہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ یکی بادہ ہے کہ اگر انسان اس پر کنٹرول کرلے اور اس کو تاہو میں کرلے تو پھر یکی بادہ انسان کو بے شار بلاؤں ہے محفوظ رکھنے کا ایک ذربیہ ہے۔ اگر انسان کے اندر ہے بادہ نہ ہو تو پھر اگر کوئی دشمن حملہ کردے گا تو اس کو غصہ بھی نہیں آئے فار اس کو خصہ بھی نہیں آئے گا اور اینا دفاع بھی نہیں آئے گا اور اینا دفاع بھی نہیں کرمے گا۔ فہذا اپنے جائز دفاع کے لئے غصے کا استعمال کرنا جائز ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابدی نہیں لگائے۔ اس لئے کہ خصہ رکھا ہی اس جائز ہے مائز ہو وہ انسان اپنی جان کا، اپنے مال کا دفاع کرسکے۔ اپنے یوی بچوں کی طرف ہے۔ دفاع کرسکے۔ اپنے یوی بچوں کی طرف ہے۔ دفاع کرسکے۔ اپنے یوی بچوں کی طرف ہے۔ دفاع کرسکے۔ یہ خصے کا جائز محل ہے۔

### غصه کے نتیج میں ہونے والے گناہ

لیکن اگر بھی ضمہ قابو میں نہ ہوتو اس کے نتیج میں جو محتاہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ

بے شارین، چنانچہ غصے ہی ہے "تکبر" پیدا ہوتا ہے۔ غصے ہے "حسد" پیدا ہوتا ہے۔ غصے ہے "حسد" پیدا ہوتا ہے۔ غصے ہے "عداوت" پیدا ہوتی ہے اور ان کے علاوہ نہ جانے کتی خرابیاں ہیں جو اس غصے ہے پیدا ہوتی ہیں۔ جب کہ یہ فصہ قابو ہیں نہ ہو اور انسان کے کنرول ہیں نہ ہو۔ مثلاً اگر غصہ قابو ہیں نہیں تعااور وہ فصہ کی انسان پر آگیا۔ اب اگر جس فخض پر فصہ آیا ہے وہ قابو ہیں ہم مثلاً وہ ماتحت ہے تو اس غصے کے نتیج ہیں اس کو تکلیف بہنچائے گا، یا اس کو مارے گا، یا اس کو وارے گا، یا اس کو وارے گا، اور ماس کو ڈائے گا۔ اس کو گال دے گا، اس کو برا بھلا ہے گا، اس کا دل دکھائے گا، اور سب کام کناہ ہیں جو غصے کے نتیج ہیں اس سے سرزد ہوں گے۔ اس لئے کہ وسرے کو ناحق مارناہ ہیں جو غصے کے نتیج ہیں اس سے سرزد ہوں گے۔ اس لئے کہ وسرے کو ناحق مارنا بہت برا سمان ہے۔ اس طرح اگر غصے کے نتیج ہیں گائی دے دی

## المسبه المسلم فسنوق وقشاله كفوكا المسلم فسنوق وقشاله كفوكا (منج بخارى، كماب الاوب، باب مايمني من الساب واللمن)

یعنی مسلمان کو گالی دینا پرترین فسق ہے اور اس کا قبل کرنا کفرہے۔ ای طرح اگر غصے کے بینچ میں دو سرے کو طعن و تشنیع کردی۔ جس سے دو سرے انسان کا دل ٹوٹ کیا اور اس کی دل شکنی ہوئی تو سے بھی بہت برا گناہ ہے۔ سے سب گناہ اس دفت ہوئے جب ایسے شخص پر غصہ آیا جو آپ کا ماتحت تھا۔

### دوبغض "غصہ ہے پیدا ہو تا ہے

اور اگر ایسے تخص پر غصہ آگیا ہو آپ کا اتحت نہیں ہے اور وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے اور وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے و غصہ کی غیبت کریں گے۔ مثلاً جس پر غصہ آیا وہ برا ہے اور صاحب افتدار ہے۔ اس کے سامنے اس کو چھے کہنے کی جرات نہیں ہوتی، ذبان نہیں کھلتی تو یہ ہوگا کہ اس کے سامنے تو خاموش رہیں گے، لیکن جب وہ نظروں ہے او جھل ہوگا تو اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کردیں گے اور اس کی

غیبت کریں گے۔ اب یہ غیبت ای غصے کے نتیج میں ہوری ہے اور بعض او قات
یہ ہوتا ہے کہ انسان دو سرے کی گئی بھی غیبت کرلے۔ گراس کا غیبہ فعنڈا نہیں
ہوتا، بلکہ غمہ کے نتیج میں یہ دل چاہتا ہے کہ اس کا چرو نوچ لال۔ اس کو تکلیف
پہنچاؤں۔ گرچو نکہ وہ صاحب افتداراور بڑا ہے، اس لئے اس پر قابو نہیں چلا۔ اس
کے نتیج میں دل کے اندر ایک ممٹن پیدا ہوگی۔ اس ممٹن کا نام "بغض" ہے۔ اب
دل میں ہرونت یہ خواہش ہوتی ہے کہ آگر موقع مل جائے تو کسی طرح اس کو
تکلیف پہنچاؤں اور آگر خود بخود اس کو تکلیف پہنچ جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا
کہ تکلیف پہنچ گئے۔ یہ "دبنض" ہے جو ایک مستقل گناہ ہے جو اس خصے کے نتیج

### "حبد"غصہ سے پیدا ہوتا ہے

اور آگر جس شخص پر خصہ آرہا ہے اور اس کو تکلیف وینج کے بجائے راحت
اور خوشی حاصل ہوگئی۔ اس کو کہیں سے پینے زیادہ بل گئے، یا اس کو کوئی بردا منصب
بل کیا تو اب دل میں یہ خواہش ہوری ہے کہ یہ منصب اس سے چین جائے۔ یہ
بل و دولت، یہ روپیہ چیہ کسی طرح اس کے پاس سے ضائع ہوجائیں، ختم
ہوجائیں۔ اس کا نام "حسد" ہے۔ یہ "حسد" بھی ای ضصے کے نتیج جی پیدا ہورہا
ہوجائیں۔ اس کا نام "حسد" ہے۔ یہ "حسد" بھی ای ضصے کے نتیج جی پیدا ہورہا
کناہ اس کے ذرایعہ صادر ہوجائے ہیں، اور اگر قابو نہ چلے تو بھی بے شار گناہ اس
کے ذرایعہ صادر ہوتے ہیں۔ یہ سب گناہ اس "غصے" کے قابو میں نہ رہنے کے نتیج
میں پیدا ہورہ ہیں۔ یہ سب گناہ اس "غصے" کے قابو میں نہ رہنے کے نتیج
میں پیدا ہورہ ہیں۔ آگر غصہ قابو میں ہو تا تو انسان ان سارے گناہوں سے محفوظ
رہتا۔ ای وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ لا
تھسفنس "فصہ نہ کو"۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نیک مسلمانوں کی
تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرایا:

# ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْعَهُظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ ( وَالْكَاظِمِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ ( أَل عمران: ١٣٣٠)

لینی نیک مسلمان وہ ہیں جو غصے کو بی جاتے ہیں اور لوگوں سے غصے کو در گزر کرتے ہیں۔ اس لئے کہ غصہ پینے کے نتیج میں یہ سارے محناہ مرزو نہیں ہو تھے۔

### غصه کے منتبج میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں

جیماکہ میں نے عرض کیا کہ گناہوں کے دو سرچھے ہوتے ہیں۔ ایک غمہ، دو سمرے شہوت۔ لیکن شہوت کے نتیج میں جو مخناہ سرزد ہوتے ہیں۔ وہ بھی اگر چہ بڑے سکین ہیں لیکن وہ کناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت بھی اللہ تعالی توبہ کی توفیق دے دیں تو توبہ کے نتیج میں انشاء اللہ وہ گناہ معاف کردیے جاتے ہیں اور اس کی توبہ قبول کرلی جاتی ہے اور اس کے اعمال نامے سے وہ گناہ منادیا جاتا ہے، لیکن خصے کے نتیج میں جو کناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر تعلق حقوق العبارے ہے۔ مشلاً غصے کے نتیج میں کسی کو مارا، یا کسی کو ڈاٹا، یا کسی کی دل آزاری کی، یا کسی کو برا بھلا كہا۔ ان سب كا تعلق حقوق العباد سے ب-اى طرح غصے كے نتیج میں اكر سمى كى غیبت کرلی، یا کمی ے "بغض" رکھا، یا کسی ے "حد" پیدا ہو کمیا۔ یہ سب حقوق العباد میں حق تلغی ہے۔ لہٰذ الخصے کے نتیجے میں جتنے گناہ ہوتے ہیں۔ ان سب کا تعلق حقوق العبلا ہے ، اور حقوق العباد كو ضائع كرنا اتنا مكين ہے، أكر بعد ميں انسان ان ہے باز بھی آ جائے اور توبہ کرلے تب بھی اس کی توبہ کامل نبیں ہوگی جب کک کہ جس بھرے کا حق ضائع کیا ہے، وہ معاف نہ کرے اس وفت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی قرماتے ہیں کہ توبہ کرنے ہے میں اپنا حق تو معاف کردوں گا، . لیکن میرے بندول کے جو حقوق تم نے پالل کئے ہیں وہ اس وقت تک معاف نہیں كرونكا جب تك ان بغرول سے معاف تبیں كرالو محد اب تم كس كس سے معاف كراتے پھروسے؟ اس لئے حقوق العباد میں كوتابى بہت شكين ہے۔ اس لئے حضور

اقدس مُسلَّی اللہ علیہ وسلم نے بیہ مختفراور جامع تقیحت فرائل کہ ''لا تغیضہ'' غصہ مت کرو۔

جب انسان اپنے نصے پر کنٹرول حاصل کرلیتا ہے اور اس کو قابو میں کرلیتا ہے قو . اللہ جل شاند فرائے ہیں کہ جب میرے بندے نے خصد کو کنٹرول میں کرنیا تو اب میں بھی اس کے ساتھ خصے کا معالمہ نہیں کرونگا۔

### غصه نه كرنے پر عظيم بدله

ایک حدیث شریف کا مغہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز حساب کتاب کے لئے اللہ جل شانہ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالی فرشتوں ہے سوال كريں محے كه ہماؤ اس كے نامہ اعمال ميں كيا كيا شكياں ہيں؟ حالا نكمہ اللہ تعافی سب سیحہ جانتے ہیں۔ لیکن بعض او قات دو سرے لوگوں پر ظاہر کرنے کے لئے سوال بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ یو چیس محے کہ اس کے اعمال نامے میں کیا نیکیاں ہیں؟ جواب میں فرشتے نتائیں سے کہ یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ تکیاں تو نہیں میں۔ اس نے نہ تو بہت زیادہ تغلیس بوسی ہیں، اور نہ بی اس نے بہت زیادہ عبادتیں کی ہیں۔ لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک خاص نیکی یہ ہے کہ جب کوئی محنس اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو یہ اس کو معاف کردیتا تھا، اور جب کسی شخص کے ذے اس کا کوئی مالی حق ہوتا، اور وہ فخض سے کہتا کہ میرے اندر اس دفت ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو یہ اپنے ملازموں سے کہنا کہ اس کے اندر استطاعت نہیں ہے اس کئے اس کو چموڑ دو۔ اس طرح سے اپنا حق چموڑ رہتا تھا۔ الله تعالی به من کر ارشاد فرمائیں مے کہ جب یہ بندہ میرے بندوں کے ساتھ معانی کا معالم كرنا تعا، اور ان كے لئے اينا حق جموز دينا تعلد آج ميں مجى اس كے ساتھ معلق كامعالم كرول كا، اور اس كو معاف كردول كار چنانچه اس بنياد ير الله تعالى اس بندے کی مغفرت فرمادیں ہے۔

### شاہ عبدالقدوس گنگوہی تے بیٹے کا مجاہرہ

یکی وجہ ہے کہ ہمارے بررگان دین کے پاس جب کوئی تخص اپنی اصلاح کرانے کے لئے جاتا تو توبہ کے بعد اس کو سبق یہ دیا جاتا کہ اپنے غصے کو بالکل ختم کردے اور اس غصے کو ختم کرانے کے لئے برے برے مجاہدے کرائے جاتے تھے۔ حضرت شخ عبدالقدوس کنگوی رحمۃ اللہ علیہ برے درجے کے اولیاء اللہ بیس سے تھے، اور ساری ونیا ہے لوگ ان کے پاس اپنی اصلاح کرائے کے لئے آیا کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے نے ان کی زندگی میں ان کی کوئی قدر نہ کی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب شکر اپنا اور ہوتا ہے کہ جب کہ اپنا بڑا ذندہ ہے تو دلوں میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ بیسے یہ عاورہ ہے "گھر کی مرفی دال برابر" باپ گھر میں موجود ہیں۔ ساری دنیا آکر ان سے فیض اٹھارتی کی مرفی دال برابر" باپ گھر میں موجود ہیں۔ ساری دنیا آکر ان سے فیض اٹھارتی ہے، لیکن صاحبزادے کو بچھ پرواہ تی نہیں۔ وہ اپنے کھیل کود میں گھے ہوتے ہیں۔ بہ لیکن صاحبزادے کو بچھ پرواہ تی نہیں۔ وہ اپنے کھیل کود میں گھے ہوتے ہیں۔ بہتی صادی دنیا آکر فیض اٹھاتی رہی لیکن میں نے وقت ضائع کردیا اور ان سے بچھ بھی مامل نہ کرسکا۔

اب معلوات کرائیں کہ ہمارے والد صاحب کے پاس ہو لوگ آیا کرتے تھے
اور جنہوں نے والد صاحب سے اپنی اصلاح کرائی۔ ان میں سے کون ایسے ہیں
جنہوں نے والدصاحب سے زیادہ فیض عاصل کیا ہو، تاکہ کم از کم اب میں ان کے
پاس جاکر فیض عاصل کروں۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ایسے ایک بزرگ بلخ می
رہے ہیں۔ یہ خود گنگوہ یو پی میں رہے تھے۔ چنانچہ بلخ جانے کا اورادہ کیا، اور ان کو
اطلاع کی کہ میں آپ کے پاس آرہا ہوں۔ ان بزرگ کو جب یہ اطلاع پیٹی کہ
میرے شخ کے صاجزادے تشریف لارہ ہیں تو انہوں نے ایٹ عشم و خدم کے
ماتھ شہرے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور بوے اعزاز و اگرام کے ساتھ گھر
ماتھ شہرے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور بوے اعزاز و اگرام کے ساتھ گھر

طرح گزر گئے قو صاجزادے نے عرض کیا کہ حضرت آ آپ جھے ہے بڑی عجت ہے آیا قبی آئے، اور میری قدروانی کی، لیکن میں قو اصل میں کسی اور متعمد کے لئے آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ لیا متعمد ہے؟ صاجزادے نے کہا کہ حضرت المیں قب اس متعمد کے لئے آیا ہوں کہ میرے والد صاحب ہے جو دولت آپ لے کر آئے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ میں بھی آپ ہے حاصل کرلوں، کیونکہ ان کی زندگی میں نہیں نے سکا تھا۔ انہوں نے فربایا اچھا آپ اس متعمد کے لئے آئے ہیں قو اب یہ فاطر نے سکا تھا۔ انہوں نے فربایا اچھا آپ اس متعمد کے لئے آئے ہیں قو اب یہ فاطر بند، اب آپ الیا کہ میرے پاس آیک حملہ ہے۔ اس حمل کے باس آپ کا فرائٹ ہوگا، وہیں آپ کو سونا ہوگا اور حمل کی آگ جلا کر ہر دفت اس کا پائی گرم کیا کہ کہ اور اس کے لئے کو ڈا کباؤ، لکڑیاں چن کر لاکر اس میں جمونکا کرو۔ چو تکہ سردیوں کا موسم تھا نمازیوں کے وضو کے لئے گرم پائی کا انتظام کیا جاتا تھا، ان صاجزادے ہے کہد دیا کہ بس تبارا صرف کی کام ہے۔ کوئی د ظیفہ کوئی تیج د غیرو نہیں بنائی۔ کہل تو وہ اعزاز د اگرام ہورہا تھا ادر کہاں یہ خدمت سرد کردی۔

### تكبركاعلاج

چونکہ یہ اظام کے ساتھ اپی اصلاح کے لئے آئے تھے۔ اس لئے کہنے کے مطابق گئے اور اس کام میں گئے۔ اب ایک عرصہ دراز تک بان کے ذمہ بس بی کام مطابق گئے دور اس کام میں گئے۔ اب ایک عرصہ دراز تک بان کے ذمہ بس بی کام تھا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو، اور معجہ کا جمام روش کرو۔ بزرگ جانے تھے کہ ان صابحزادوں بیں خاندانی شرافت بھی ہوتی ہے۔ دلوں بیں طہارت ہوتی ہے۔ گرایک عیب ان کے اندر منرور ہوتا ہے، وہ ہے تکبراور اپی بوائی۔ اس کاعلاج کرنا منظور تھا، ای لئے ایساکام ان کے میرد کیا تاکہ اس بیاری کاعلاج ہوجائے۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ دیکھنے کے لئے کہ شہزادگی کا خیال اور تصور ان کے دل بیں ہے یا ختم ہوگیا ہود ہے، اس کی آزمائش کے لئے ان بزرگ نے اپنے گھر کی بھٹن جو کھرکاکو ڈا اٹھاکر ہو اس کی آزمائش کے لئے ان بزرگ نے اپنے گھرکی بھٹن جو کھرکاکو ڈا اٹھاکر

الیجاتی تقی۔ اس سے کہا کہ آج جب کو ڈا اٹھا کر جاؤ تو جمام کے پاس جو صاحب جمام کی آگ روشن کرنے پر کھے ہوئے ہیں، ان کے قریب سے گزر جانا، وہ جو کچے حمیم میں کہیں وہ آکر ہم سے کہنا، چنانچہ جب وہ بھتگن کو ڈالے کر ان صاجزاوے کے مہیں ہیں وہ آکر ہم سے کہنا، چنانچہ جب وہ بھتگن کو ڈالے کر ان صاجزاوے کے مصری کو ان کو برا طیش اور ضعہ آیا اور کہا کہ یہ تھری مجال کہ ہمارے پاس سے گزرے، ان کو برا طیش اور ضعہ آیا اور کہا کہ یہ تھری مجال کہ ہمارے پاس سے گزرے، ان کو برا طیش اور ضعہ آیا اور کہا کہ یہ تھری مجال کے جا کھو کئے ہمان بررگ نے سوچا کہ ایمی تو کھا ہن باتی ہے۔ ابھی کریاتی ہے جنانچہ ای جمام کے جمو تکنے یر ان کو مامور رکھا۔

#### دوسرا المتحان

جب پھر پچھ عرصہ گزر کیا تو پھر بھٹن سے کہا کہ اب کو ڈا اٹھا کر لے جاؤ اور اب بھر پچھ عرصہ گزر کیا ہے گزرو۔ چنانچہ وہ بھٹن اور زیادہ قریب سے گزرو۔ چنانچہ وہ بھٹن اور زیادہ قریب سے گزری تو صاحبزادے نے اس بھٹن کو غصے سے دیکھا۔ لیکن زبان سے پچھ نہ کہا، اس بھٹن نے جاکہ فیج کے اس کی اطلاع کردی کہ آج یہ واقعہ چیش آیاد انہوں نے سوچا کہ یہ علاج کارگر کابت ہوا۔

#### تيبرا امتخان

پھر پھر سومہ کے بعد شخ نے ہمتگن کو تھم دیا کہ اپ کی مرتبہ ان کے استے قریب سے محرر کہ وہ کو ڈا کباڑ کا ٹوکرا ان کو لگ بھی جائے اور اس میں سے پھر کو ڈا بھی ان کے اور اس میں سے پھر کو ڈا بھی ان کے اوپر کر جائے۔ چنانچہ جب وہ بھٹلن ان کے قریب سے کزری اور تھو ڈا کو ڈا بھی ان پر کر ادیا تو انہوں نے اب کی مرتبہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر بھتان نے جاکر شخ کو اطلاع وے دی۔ شخ نے قربلیا کہ بل فائدہ ہو رہا ہے۔

#### چوتھا امتحان

کو ان کے پاس سے مجد پھر فی نے جمٹان کو تھم دیا کہ اب کی مرتبہ کو ڑے کا ٹوکرا لے کر اان کے پاس سے گررو اور ٹھوکر کھا کر ان کے پاس اس طرح کر جاؤ کہ سارا کو ڈا ان کے اوپر گرے۔ پھر جو وہ کریں وہ جھے آ کر بتاؤ۔ چنانچہ وہ بھنگن کی اور ٹھوکر کھا کر گر گری، جب انہوں نے بید دیکھا کہ وہ بھنگن گر گئی ہے۔ اب بچائے اس کے ان کو اپنی فکر ہوتی بلکہ اس بھنگن کی فکر ہوئی اور اس سے پوچھا کہ حمیس کہیں چوٹ تو نہیں گگ میں۔ اپنی پچھ فکر نہیں ہوئی کہ میرے کپڑے گذے ہوگئے۔ چنانچہ تو نہیں گگ میں۔ اپنی پچھ فکر نہیں ہوئی کہ میرے کپڑے گذے ہوگئے۔ چنانچہ بھنگن نے جاکر شخ کو اس کی اطلاع کردی۔ فرمایا کہ اب کامیابی کی امید ہوئی۔

### بري آزمائش اورعطاء دولت باطني

اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ چیخ شکار کو ہاہر جایا کرتے تھے اور شکاری کتے بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اس بیں بھی انہوں نے کوئی دینی مصلحت اور مسلمت دیمی ہوگی۔ اور شکاری کوئی کے ذریعہ شکار کرتا کوئی ناجائز کام تو تھا نہیں بلکہ جائز تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب شکار کے لئے جانے گئے۔ ان صاجزاوے کو بھی ساتھ لے لیا اور شکاری کتے کی ذنجیران صاجزادے کے ہاتھ بیں پکڑا دی، وہ شکاری کتے برے کیم اور برے طاقت ور اور یہ بیچاری نجف اور کرور اور فاقہ مست تھے۔ چنانچہ جب شکاری کتے شکار کے چیچے بھائے اور یہ صاجزادے کرنور ہونے کی وجہ چنانچہ جب شکاری کتے شکار کے چیچے بھائے اور یہ صاجزادے کرنور ہونے کی وجہ یہ ان کوئی کے ساتھ نہ بھاگ شکے دور یہ صاجزادے کرنور ہونے کی وجہ یہ تھا کہ دنجیر مت چھوڑنا۔ اس لئے ذنجیر نہیں چھوڑی۔ اب کھینے ہوئے لہولہان یہ تھا کہ دنجیر مت چھوڑنا۔ اس لئے ذنجیر نہیں چھوڑی۔ اب کھینے ہوئے لہولہان یہ تو کی نیکن بھوڑی۔ اب کھینے ہوئے لہولہان

اس واقعہ کے بعد رات کو شخ نے خواب میں اپ شخ حضرت مولانا عبدالقدوس مختکوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھاکہ وہ قرمارے میں کہ معمل نے تو تم سے

اتن مشقت نہیں لی"۔ کیونکہ اولاد کا خیال تو باپ کو بی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مہیج ہوئی تو ان کو بلا کر بینے ہے لگایا اور فرمایا کہ جو دولت میں تمہارے والد سے لے کر آیا تھا، تم نے وہ دولت میں تمہارے والد سے لے کر آیا تھا، تم نے وہ دولت میں نے تمہارے ایا تھا، تم نے وہ دولت میں نے تمہارے سپرد کردی اور چونکہ اس طرز عمل کے بغیریہ دولت نہیں مل سکتی تھی۔ اس لئے میں نے یہ طرز عمل اختیار کیا۔

### غصہ دیائیں، ملائکہ ہے آگے بردھ جائیں

ببرحال میں یہ عرض کرما تھا کہ جب یہ صافحزادے اپی اصلاح کرانے کے لئے وہاں گئے تو نہ ان کو وظیفے بتائے، نہ تعیمات پڑھنے کو بتائیں۔ نہ اور کچھ معمولات بتائے، بلکہ بہا! کام ایسا کرایا جس کے وربعہ دماغ سے تکبر نکلے اور اللہ کے بندول کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جذبہ بیدا ہوجائے، اور یہ غصہ بو تکبر کا سبب اور اس کا بتیجہ ہوتا ہے وہ ختم ہوجائے۔ حصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک و تصوف کا عظیم باب اور اس کا پہلا قدم ہے کہ انسان کی طبیعت سے غصہ نکل جائے، اور اس پر قابو بایا جائے، اور جب یہ غصہ قابو میں ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی نکل جائے، اور اس پر قابو بایا جائے، اور جب یہ غصہ قابو میں ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی انسان کو ایسے مقام تک پہنچاتے ہیں کہ ملائکہ بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ ملائکہ کی اندر غصہ تو موجو و بی نہیں، مجروہ عبادت کرتے ہیں اور ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پیدا بیس پرنچی تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پیدا کی اس طرح کیا ہے، لیکن انسان اور آوم کے بیٹے کی خلقت کے اندر میں نے غصہ رکھا ہے، اور بھرید انسان میرے ذرکی وجہ سے اور مجھ سے محبت کی خاطراہے نے خصہ کو وہاتا ہے۔ کیسے بڑھ جاتا ہے۔

#### امام ابوحنيفه رحمة الثدعليه كاأيك واقعه

حضرت المام الو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ پر ہم سب عمل کرتے ہیں اور ساری دنیا ہیں اللہ تعالی نے ان کا فیض جاری فرادیا ہے۔ ان کے حاسدین بہت تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو چو کہ بہت او نچا مقام عطا فرایا تعا۔ شہرت عطا کی تھی، علم ریا تھا، اور معقدین بھی بہت تھے، اس لئے حد کرنے والے بھی بہت تھے۔ حد کے نتیج ہیں لوگ ان کی برائیل کرتے تھے، اور برا بھلا بھی کہتے تھے۔ ایک دن آپ گھرجانے کے لئے نظے تو ایک صاحب آپ کے ساتھ لگ گئے اور مسلس آپ گھرجانے کے لئے نظے تو ایک صاحب آپ کے ساتھ لگ گئے اور مسلسل بورے رائے گالیوں کی ہو چھا ڈکرتے رہے۔ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ جب گلی کا ایک موڑ آیا تو آپ رک گئے اور ران صاحب سے فرایا کہ چو نکہ اس موڑ سے میرا راست جدا ہوجائے گا۔ اس لئے کہ میرے گھرکا موڈ آگیا ہے۔ اور آپ کا راست وہ ا ہوجائے گا۔ آبیں آپ کے دل میں حسرت نہ رہ جائے۔ لہذا میں بہاں کھڑا ہوجاتا ہوں اور آپ کو جو گالیاں دبنی ہوں، یا برا بھلا کہنا ہو۔ وہ کہہ لیں، پھر میں اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ واقعہ کتابوں میں تکھا ہوا موجود ہے۔

### چالیس سال تک عشاء کے وضوے فجر کی نماز

میں نے اپنے مینے حضرت موانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے سنا کہ حضرت المام ابو منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی وضو سے تجرکی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کا بھی بجیب قصہ ہے۔ ابتداء میں ایسا کرنے کا معمول نہیں تھا، بلکہ ابتداء میں آپ کا معمول یہ تھا کہ اخیر شب میں تہجد کے لئے اٹھ جاتے تھے۔ ایک ون راستے میں آب کا معمول یہ تھا کہ اخیر شب میں تہجد کے لئے اٹھ جاتے تھے۔ ایک ون راستے میں ایک بردھیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے تجرکی نماز پڑھتا ہے۔ بس یہ الفاظ من کر امام

صاحب کو فیرت آئی کہ یہ بردھیا تو میرے بارے میں یہ ممان رکھتی ہے کہ ہیں عشاء کے وضو سے فیرکی نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ میں پڑھتا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری الی بات کی تعریف کی جارہی ہے جو میرے اندر موجود نہیں۔ ای دن یہ عزم کرلیا کہ آئدہ ساری عمر عشاء کے وضو ہے فیرکی نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد اپنا یہ معمول بتالیا کہ ساری رات عبادت کرتے اور عشاء کے وضو ہے فیرکی نماز پڑھتے تھے۔

اور الیا نہیں تھا کہ جب ساری رات عبادت کی قو اب سارا دن سو کی سے،
کیونکہ امام صاحب کی تجارت بھی تھی۔ درس و تدریس کا معمول بھی تھا۔ لوگ
آپ کے پاس آکر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ لہذا آپ ساری رات عبادت کرتے،
اور فیمر کی نماز کے بعد درس و تدریس اور تجارت وغیرہ کے کام انجام دیتے۔ اس
طرح ظہر کی نماز تک اس میں معروف رہے۔ظہر کی نماز کے بعد عسر تک سونے کا
معمول تھا۔

#### امام ابوحنيفه كاايك اور عجيب وأقعه

ایک روز ظہری نماز کے بعد گر تشریف لے گئے۔ بالا فانے پر آپ کا گر تھا،
جاکر آرام کرنے کے لئے بہتر پر لیٹ گئے۔ اسے جی کسی نے وروازے پر ینچ
دستک دی ۔۔۔ آپ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو، اور سارا دن
مصروف رہا ہو۔ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت کوئی آجائے تو انسان
کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آگیا ۔۔ لیکن امام صاحب اشھے۔ زیئے
سے ینچ انرے، وروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کمڑے ہیں۔ امام صاحب نے
اس سے پوچھا کہ کیمے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرتا ہے۔ دیکھئے اول
تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لئے بیشے شف وہاں آکر تو مسئلہ پوچھا نہیں،
اب بے وقت پریشان کرنے کے لئے بیش آگئے۔ لیکن امام صاحب نے اس کو پکھ

نہیں کہا، بلکہ فرملا کہ اچھا بھائی، کیا مئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں۔ جب میں آرما تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول کیا۔ یاد نہیں رہا کہ کیا سکلہ بوجھنا تھا۔ الم صاحب نے فرمایا کہ اجھاجب یاد آجائے تو چربوچھ لیا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈاٹا ڈیٹا، بلکہ خاموشی ہے واپس ادیر ہطے محصّہ اہمی جاکر بستریر کیٹے ہی تھے کہ روبارہ دروازہ پر دستک ہوئی۔ آپ بھر اٹھ کرنیج تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دی تخص کھڑا ہے۔ آپ نے بوچھاکیا بات ہے؟ اس نے کہاکہ حضرت! وہ سئلہ مجھے یاد آگیا تھا۔ آپ نے فرملا ہو چھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا تحرجب آپ آدهی سیرهی تک بہنچے تو میں وہ مسئلہ بھول کیا۔ اگر ایک عام آدمی ہو تا تو اس وقت تک اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا، تمرامام صاحب اپنے نفس کو مٹا بیکے تھے۔ امام ماحب نے فرملیا اچما بھائی جب یاد آجائے ہوچہ لین، یہ کمد کر آپ واپس بلے گئے، اور جاکر بستریر لید محقد ایمی لینے بی نفے کہ دوبارہ پھردروازے پر دستک ہوئی۔ آپ بھرینچے تشریف لائے۔ دروازہ کھولاتو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ معرت آوہ مسئلہ یاد آگیا۔ امام صاحب نے یوجھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ بیہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست (یاخانہ) کا ذا کفتہ کڑوا ہوتا ہے ب مینها ہوتا ہے؟ (العیاد باللہ۔ بدیمی کوئی مسلہ ہے)۔

#### اب صبر كالبيانه لبريز موجاتا

اگر کوئی دو سرا آدی ہوتا، اور وہ اب تک صبط بھی کردہا ہوتا، تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے صبط کا بیانہ لریز ہوجاتا۔ لین امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس بیں بچے مضاس ہوتی ہے اور اگر سوکھ جائے تو کرواہث پیدا ہوجاتی ہے۔ بھروہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکو کر دیکھا ہے جا کہ کیا آپ نے چکو کر دیکھا ہے جا دیکھا کہ جرفہ بھی ایک کا ملم چکے دیکھا کہ ہر چیز کا علم چکے دیکھا ہے جا دیکھا ہے جا دیکھا کہ ہر چیز کا علم چکے دیکھا ہے جا دیکھا ہے ج

'کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عثل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عثل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکمی بیٹھتی ہے دکل پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پند جلا کہ دولوں میں فرق ہے ورنہ مکمی دونوں پر بیٹھتی۔

#### اسين وفت كاحكيم انسان

جب الم صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس تخص نے کہا۔ الم صاحب ایم اللہ آپ کے سامنے ہاتھ جو اُتا ہوں۔ جھے معاف کیجے گا یس نے آپ کو بہت سایا۔
لیکن آج آپ نے بھے ہرا دیا۔ الم صاحب نے فرایا کہ یس نے کیے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہورتی تھی۔ میرا کہنا یہ تفاکہ حضرت سفیان ٹوری رحمۃ اللہ علیہ علاء کے اندر سب سے زیادہ بردیار ہیں، اور وہ خصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بردبار اور خصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بردبار اور خصہ نہ کرنے والے بزرگ الم ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ہم دونوں کے درمیان نہ کوئی، اور اب ہم نے جانبی کے لئے یہ طریقہ سوچھا تھا کہ میں اس دفت آپ بحث ہوگئ، اور اب ہم نے جانبی کے گرام کا دفت ہوتا ہے، اور اس طرح دو تین مرتبہ آپ کے گرار آؤں دور پھر آپ سے ابیا بیودہ سوال کروں، اور یہ ویکھوں کہ آپ خصہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ اگر خصہ ہوگئ تو میں جیت جاؤں گا اور اگر خصہ ہوگئ تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوگئ تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوگئ تو میں دیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوگئ تو میں دور قائن را ہو۔ آپ غصہ نہ اس دور انہیں دیکھا۔

اس سے اندازہ لگاہیے کہ آپ کا کیا مقام تھا۔ اس پر ملائے یہ کو رشک نہ آئے تو سمس پر آئے۔ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مٹاہی دیا تھا۔ ،

### ووحلم"زینت بخشاہے

چنانچ حضور اقدس معلی الله علیه وسلم نے یہ وعا قربائی:

(اللهم اختنی بالعلم وزیسی بالعلم کی اللہ العلم اختنی بالعلم کی (کنز العمال مدے نمبر ۳۱۲۳)

(کنز العمال مدے نمبر علم وے کر غناعطا قرباہیے اور حلم کی زیمنت عطا قرباہیے اور حلم کی زیمنت عطا

لیعنی وقار دے کر آراستہ فرماد بچئے۔ آدی کے پاس علم ہو، اور علم نہ ہو، بردہاری نہ ہو تو پھر علم کے باوجود آدی میں آرائٹلی اور ذیئت نہیں آسکتی۔ اس طریق پر چلنے کے لئے اور اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لئے پہلا قدم ہی ہے کہ غصہ نہ کرو۔ اس لئے فرمایا "لات مصنب" کی پہلا سبق ہے اور یکی مختمر شیحت ہے اور یکی اللہ جل جلالے کے غضب سے نیجنے کا طریقہ بھی ہے۔

#### غصه ہے بیخنے کی تداہیر

اور مرف بین نہیں ہے کہ تھم دے دیا کہ غصد نہ کرو، بلکہ غصہ سے نہتے کی تدیم قرآن کریم نے بھی بتائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلائی اس تدبیر کے ذریعہ خصہ کو دیانے کی مثل کی جاتی ہے۔ بہلی بات سے ہے کہ غیر افقیاری طور پر جو غصہ آجاتا ہے، اور طبیعت میں ایک بیجان پیدا ہوجاتا ہے، اس غیر افقیار سے بیجان پر اللہ تعالی کے بہال کوئی موافذہ نہیں۔ اس لئے کہ وہ انسان کے افقیار سے باہر ہے۔ لیکن طبیعت میں جو بیجان اور اوٹن پیدا ہوئی جو جوش آیا۔ اس جوش کو باہر ہے۔ لیکن طبیعت میں جو بیجان اور اوٹن پیدا ہوئی جو جوش آیا۔ اس جوش کو آئی حد کے اندر رکھے، اور اس کا اثر اسینے کسی فعل پر نہ آنے دے مثلاً کسی پر فصہ آیا، اور دل میں اوٹن پیدا ہوئی جات نہیں۔ لیکن اگر اس غصے کے آیا، اور دل میں اوٹن پیدا ہوئی تو یہ کوئی مماہ کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس غصے کے آیا، اور دل میں اوٹن پیدا ہوئی تو یہ کوئی مماہ کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس غصے کے

نتیج میں کسی کو مار دیا، یا کسی کو ڈانٹ دیا، یا برا بھلا کہد دیا تو گویا کہ اس غیمے کے تقاضے پر عمل کرلیا۔ اب اس بر بکڑ ہوجائے گی اور بد گناہ ہے۔

#### غصه کے وفتت''اعوذ باللہ''یریر صالو

قبذا جب مجمی دل میں ہے بیجان اور اونن پیدا ہو تو پہلا کام وہ کرد جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر تلقین فرمایا۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْم ﴾ (الابراف ٢٠٠)٠

یعنی جب حہیں خیطان کوئی کچوکہ لگائے تو شیطان رجیم سے اللہ کی بناہ ماگو اور "اعوذ یاللہ من الشیطان الرجیم" بڑھو۔ اے اللہ! میں شیطان مردود سے آپ کی بناہ مائک اس اللہ اس سلے کہ شیطان نے ابنا کچوکہ لگایا۔ لیکن تم نے اللہ سے بناہ مائک لی تو اب اللہ اس لئے کہ شیطان نے ابنا کچوکہ لگایا۔ لیکن تم نے اللہ سے بناہ مائک لی تو اب اللہ اس غصے کے برے نتائج سے اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائمیں گے۔ اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائمیں گے۔ اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائمیں گے۔ اللہ اس بات کی عادت ڈال لو کہ جب خصہ آئے تو فور آ "اعوذ باللہ" بڑھ لو۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ذرا سے دھیان اور مشق کی ضرورت ہے۔

#### غصه کے وقت بیٹھ جاؤیالیٹ جاؤ

خصہ کے وقت دو سراکام وہ کرو جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقین فرائی، اور یہ بڑا بجیب و غریب اور نفیاتی کام ہے۔ فرایا کہ جب طبیعت بی فصے کی تیزی ہو تو اس وقت اگر تم کمڑے ہو تو بیٹ جاؤ اور اگر پھر بھی خصہ میں کی نہ آئے تو لیٹ جاؤ کیونکہ فصہ میں کی نہ آئے تو لیٹ جاؤ کیونکہ فصہ میں کی نہ آئے تو لیٹ جاؤ کیونکہ فصے کی خاصیت ہے کہ اوپر دماغ کی طرف چڑھتا ہے، اور جب خصہ کا غلیہ ہو تا ہے تو انسان اوپر کی طرف افعتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ویکھا ہوگاتو اور جب فصہ کے وقت اگر انسان لیٹا ہوا ہوگاتو اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اگر بیٹھا ہوگاتو

کھڑا ہوجائے گا۔ اس لئے اس کو ختم کرنے کی تدبیریہ بتائی کہ تم اس کے الف کام کرد۔ ہذا آگر خصہ کے وقت کھڑے ہو تو بیٹے جاؤ، اور بیٹے ہو تولیٹ جاؤ، اور اپنے آپ کو پکل حالت پر لے آؤ۔ یہ تدبیر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرائی۔ اس لئے کہ آپ جانے ہیں کہ یہ لوگ غصے کے نتیج میں نہ جانے کس معیبت کے اندر جتلا ہوجائیں مے۔ اس لئے آپ نے یہ تدبیر بتائی۔

(ابردادد النسب) باب النال عند الغسب)

ا کے روایت میں میر مجی آیا ہے کہ آوی اس وقت معندا بانی لی لے۔

#### غصه کے وقت اللہ کی قدرت کو سو ہے

ایک تدیریہ ہے کہ آدی ای وقت یہ سوسی کہ جس طرح کا غصہ میں اس آدی پر کرنا چاہتا ہوں۔ آگر اللہ تعالی جھ پر اس طرح کا غصہ کردے تو پھراس وقت میراکیا طال ہوگا۔ عدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند اپنے فلام پر غصہ کررہ ہیں، اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے فرایا۔ للہ اقد علیہ ک مندک علیم یاد رکھو، تمہیں جتنی قدرت اور افتیار اس غلام پر طاصل ہے۔ اس منک علیم یاد رکھو، تمہیں جتنی قدرت اور افتیار اس غلام پر طاصل ہے۔ اس سے کہیں زیادہ قدرت اور افتیار اللہ تعالی کو تم پر طامل ہے۔ تم اپنے افتیار کو استعال کر کے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو تو اللہ تعالی کو اس سے زیادہ افتیار تم پر طامل ہے۔

### الند تعالى كاحكم

الله تعالی کا علم تو دیکھو کہ کس طرح برملا ان کی تافرمانیاں ہوری ہیں۔ کفر کیا جارہا ہے۔ شرک کیا جارہا ہے۔ ان کے وجود تک کا انکار کیا جارہا ہے۔ اس کے باوجود پھر بھی ان سب کو رزق دے رہے ہیں۔ بلکہ اپنے بعض نافرانوں پر دنیاوی دولت کے انبار نگادیے ہیں، ان کے علم کا تو کیا تھانہ ہے۔ اس لئے فربلیا۔ "قبضًا قبوا بساخہ لاق اللہ " اللہ کے افغال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرد اور یہ سوچو کہ جب اللہ تعالی اپنے غصے کو اپنے بندوں پر استعال نہیں فرباتے اور جھ پر اپنا غصہ استعال نہیں فربارہ ہیں تو ہیں اپنے ماتحوں پر فصہ کیوں استعال کروں۔

### حضرت ابو بكرصديق رضي المنظمة كاغلام كودانثنا

ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ انے حضرت معدیق اکبر رمنی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایپ غلام کو ہرا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرالما:

#### ﴿لَعَّانِينَ وَصِدِّيْفِينَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ﴾

یعنی ایک طرف آپ غلام کو لعنت طامت بھی کریں اور دوسری طرف "صدیق" بھی بن جاکیں۔ رب کعبہ کی قتم ایا نہیں ہوسکتا۔ لینی آپ کا مقام تو "صدیقیت" کا مقام ہے، اور صدیقیت کے ساتھ یے چیز بھی نہیں ہوسکتی۔ اس طریقے ہے آپ ان کو غصہ کرنے ہے منع فرایا۔ لہذا جب دوسرے پر غصہ ان تو یہ قصور کراو کہ جتنا قالو اور قدرت بھے اس بندے پر حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ تعالی کو مجھ پر حاصل ہے۔ اگر اللہ تعالی میری پکڑ فرمالیں تو میرا کہاں شمکانہ ہوگا۔ بہرطل غصہ کو دبانے کی یہ مختلف تدبیریں بیں جو قرآن کریم نے اور نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمیں بتائیں۔

### شروع میں غصبہ کو بالکل دبادو

ابتداء میں جب انسان اسینے اخلاق کی اصلاح کرنا شروع کرے تو اس وقت حق

ناحق کی قکر مجی نہ کرے۔ یعی بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر فصہ کرنا جائز اور برحق ہوتا ہے، لین ایک مبتدی کو جو اپنے نفس کی اصلاح کرنا شروع کررہا ہو۔ اس کو چاہئے حق اور ناحق کی تفریق کے بغیر ہر موقع پر فصہ کو دہائے، تاکہ رفتہ رفتہ یہ مادہ خبیثہ اعتدال پر آجائے۔ اگر ایک مرتبہ اس کو دہا دیا جائے، اور اس کا زہر نکال دیا جائے تو اس کے بعد جب اس غصے کو استعمال کیا جائے گاتو پھر انشاء اللہ سیح جگہ پر استعمال کیا جائے گاتو پھر انشاء اللہ سیح جگہ پر استعمال کیا جائے گاتو پھر انشاء اللہ سیح جگہ پر استعمال کیا جائے گا، نمیکن شروع شروع میں کسی بھی موقع پر فصہ نہ کرو۔ چاہے تم کو یہ معلوم ہو کہ بہال فصہ کرنے کا جھے حق ہے۔ پھر بھی نہ کرو، اور جب یہ فصہ تا کو جس کے اندر رہتا ہے مد سے آئے جیس برحتا اور احتدال سے متجاوز نہیں ہوتا۔

#### غصه ميں اعتدال

بعض او قات غصے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خاص طور پر جو لوگ اینے زیر تربیت ہیں۔ مثلاً باپ کو اپنی اولاد پر فصہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ استاد کو این شاکردوں پر، شیخ کو اسپنے مریدوں پر ان کی اصلاح کی خاطر فصہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بعثا فصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انتا ہی فصہ کرنا چاہئے۔ ضرورت ہے آئے بین بعثا فصہ کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ اگر آدمی ضرورت ہے آئے بردھے گاتو اس میں اپنی نیس بڑھنا چاہئے۔ اس لئے کہ اگر آدمی ضرورت ہے آئے بردھے گاتو اس میں اپنی نفسانیت شامل ہوجائے گی اور اس کے نتیج میں وہ ممناہ گار بھی ہوگا، اور اس میں برکتی شامل ہوجائے گی اور اس کے نتیج میں وہ ممناہ گار بھی ہوگا، اور اس میں برکتی شامل ہوجائے گی۔

#### الله والول کے مختلف مزاجی رنگ

اکٹر اولیاء اللہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے تمام متعلقین کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ غصہ و نیرہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ والوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی پر غلبہ رحمت کا ہوتا ہے تو وہ رحمت اور شفقت ہی

کے ذریعہ اپنے متعلقین کا علاج کرتے رہتے ہیں اور کسی پر جلال کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ اس جلال کے ذریعہ علاج کرتے ہیں، لیکن وہ جلال قابو ہیں رہتا ہے۔ وہ صد حم متجاوز نہیں ہوتا۔ یہ جو مشہور ہوتا ہے کہ فلال بزرگ برے جلالی بزرگ شے قر جلالی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موقع ہروقت فصر کرتے تھے، اور حد سے زیادہ فصر کرتے تھے، بلکہ جس وقت بقنا غصہ کرنے کا حق تھا اور تربیت بلخنی کے لئے اس کی ضرورت سمجھتے تھے اس کے مطابق وہ فصر کرتے تھے۔ چنانچہ باطنی کے لئے اس کی ضرورت سمجھتے تھے اس کے مطابق وہ فصر کرتے تھے۔ چنانچہ ہارے میں ہارگ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں ہیا بات مشہور ہے کہ وہ برے جلائی بزرگ تھے۔ فاروتی تھے۔ یعنی حضرت عمرفاروق رصی اللہ عنہ کی اولاد ہیں ہے تھے اس لئے طبیعت میں غیرت بھی تھی۔ لیکن زے رصی اللہ عنہ کی اولاد ہیں ہے تھے اس لئے طبیعت میں غیرت بھی تھی۔ لیکن زے تربیت افراد کے لئے بھی بھی فصر اپنی حد سے متجاوز نہیں ہوتا تھا اور عام حالات شربیت افراد کے لئے بھی بھی فصر اپنی حد سے متجاوز نہیں ہوتا تھا اور عام حالات میں علم اور محل کا معاملہ بھی رہتا تھا۔

#### غصه کے وقت مت ڈانٹو

آپ فرمایا کرتے ہے کہ ادمیں دو سروں کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں۔ اور خود میرا عمل بھی یہ ہے کہ جو آدی میرے ذرے تربیت ہے، اس پر قویمی غمد کرلیتا ہوں، لیکن جو شخص میرے ذرح تربیت نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی غمد نہیں کرتا ہوں، اور فرماتے ہے کہ اجمی وقت طبیعت میں اشتعال اور غمد ہو۔ اس وقت مت وائو۔ بلکہ اس وقت خاموش ہوجاؤ، پھر جب غمد ٹھنڈا ہوجائے اس وقت مصنوی غمد پیدا کر کے پھر ڈانو۔ اس لئے کہ مصنوی غمد بھی حد ہے نہیں نکلے گا، اور اشتعال کی موجودگی میں غمد کروے تو حد سے متجاوز ہوجاؤ ہے۔" آپ فرمایا کرتے اشتعال کی موجودگی میں غمد کروے تو حد سے متجاوز ہوجاؤ ہے۔" آپ فرمایا کرتے سے کہ اس کی تادیب اصلاح کے لئے مزا بھی دے رہا ہوتا ہوں تو بین سزا دیے کے وقت بھی ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اس کا درجہ بھی سے بردھا ہوا ہے اور یہ بھی سے افضل ہے۔ میں تو اللہ تعالی کی طرف سے اس

کام پر مامور ہوں۔ اس لئے ہے کام کررہا ہوں۔ " پھر اس کی مثل دیتے ہوئے فرایا کہ "جیسے اگر بادشاہ اپ شہزادے کی کسی نامنسب بات پر نفا ہو کر جلاد کو تھم دے کہ اس شہزادے کو کو ڑے لگاؤ، تو اب وہ جلاد بادشاہ کے تھم پر شہزادے کو کو ڑے تو مارے گا، لیکن مارتے وفت بھی جلاد ہے سمجھ رہا ہوگا کہ یہ شہزادہ ہے۔ میں جلاد ہوں۔ درجہ اس کا بلند ہے۔ لیکن ایک تھم کی خاطر مجبوراً اس کو کو ڑے مار رہا ہوں۔ " پھر فرمایا کہ الحداللہ، عین خصہ کے وقت بھی ہے دھیان میرے دل سے جاتا ہوں۔ " پھر فرمایا کہ الحداللہ عین خصہ کے وقت بھی ہے دھیان میرے دل سے جاتا ہیں ہے کہ درجہ اس کا بلند ہے، لیکن ضرورت کے تحت کہ اللہ تعالی نے یہ قریضہ بھی پر عاکد کردیا ہے اس لئے میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں یا مزا دے رہا ہوں۔

فرایا کرتے تھے یہ کہ میں ایک طرف تو اس سے بازیرس اور موافذہ کردہا ہوتا ہوں اور دانٹ ڈیٹ کردہا ہوتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ وعاکرتا ہوں کہ یا اللہ! جس طرح میں اس سے موافذہ کردہا ہوں۔ آخرت میں آپ مجھ سے موافذہ مت فرایئ گا، اور جس طرح میں اس کو ڈانٹ دہا ہوں۔ یا اللہ! قیامت کے روز میرے ساتھ ایسا معالمہ نہ فرایئ گا، کیونکہ میں ہو کچھ میں کردہاہوں۔ آپ کے تکم میرے ساتھ ایسا معالمہ نہ فرایئ گا، کیونکہ میں ہو کچھ میں کردہاہوں۔ آپ کے تکم رعایتوں کے مواقع پر ان کے تحت کردہا ہوں۔ بہرطال، اصلاح و تربیت کی ضرورتوں کے مواقع پر ان رعایتوں کے ساتھ آپ کا غصہ تھا۔ لوگوں نے ویسے ہی مشہور کردیا کہ آپ برے طالی بررگ تھے۔

#### حضرت تقانوي رحمة الله عليه كاواقعه

حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پرانے خادم بھائی نیاز صاحب مرحوم سے فاتھ فائد بھون بی حضرت کے پاس رہا کرتے ہے۔ چو نکہ بہت عرصے سے حضرت والا کی خدمت کررہے ہے۔ اس لئے طبیعت بیں تموڑا ساناز بھی پیدا ہوگیا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت کے پاس آکر ان کی شکایت کی کہ یہ بھائی نیاز صاحب بڑے منہ چڑھ گئے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ حضرت ماحب بڑے منہ چڑھ گئے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ حضرت

والا کو تشویش ہوئی کہ خانقاہ میں آنے والے لوگوں کو اس طرح ناحق واشا تو بری
بات ہے۔ چنانچہ آب نے ان کو بلا کر ان سے کہا۔ میاں نیازا یہ کیاح کرت ہے کہ تم
ہرا یک کوڈا نفتے پھرتے ہوا بھائی نیاز صاحب کے مند سے یہ جملہ فکلا کہ "حضرت تی اللہ جموث مت بولو، اللہ سے ڈرو" بظاہر بھائی نیاز صاحب یہ کبنا چاہ رہے تھے کہ جن
فوگوں نے آپ سے میری شکایت کی ہے کہ میں لوگوں کو ڈائٹا پھرتا ہوں، وہ لوگ بھوٹ نہ بولو،
اللہ سے ڈرو" دیکھتے، ایک نوکر اپ آقا سے کہہ رہا ہے کہ "جموث نہ بولو، اللہ سے ڈرو" ایسے موقع پر وہ نوکر اور زیادہ سزاکا اور ڈائٹ کا ستی ہوتا چاہئے، لیکن سے خور آنظرینچ کی، اور "استخفراللہ" کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔

بات دراصل یہ ہوئی کہ ان کے اس کہنے سے معرت والا کو یہ تنبیہ ہوئی کہ میں نے یک طرفہ بات من کر ان کو ڈائٹنا شروع کردیا۔ ایک آدی سنے ان کے بارے میں اطلاع دی ہمی کہ یہ ایسا کرتے ہیں اور خود ان سے یہ نہیں پوچھا کہ اصل واقعہ کیا تھا، اور صرف اس اطلاع پر میں نے ان کو ڈائٹنا شروع کردیا، یہ بات میں نے نمیک نہیں گی۔ اس لئے فوراً "استغفر اللہ" کہہ کر وہاں سے چلے سے ایے ایک شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جلالی بزرگ نے اور لوگوں کو بری ڈائٹ ڈیٹ کیا کرائے تھے اور لوگوں کو بری ڈائٹ ڈیٹ کیا کرائے تھے۔

### <u> ڈانٹ ڈپٹ کے وقت اس کی رعایت کریں</u>

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ حقیقت میں ہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سوائے شفقت اور محبت کے بچھ دیکھا ہی نہیں۔ البتہ بعش او قات لوگوں کی اصلاح کے لئے ڈانٹ دیٹ کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ بھی ان رعایتوں کے ساتھ کرتے ہے۔ بہرطال اگر

کوئی چھوٹا ہے اور اس کو ڈائنے کی ضرورت چیش آئے تو آدمی کو ان باتوں کی رعامت کرنی چاہئے۔ مثلاً سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ اس ڈائٹ ڈیٹ سے اپنا فصہ ٹکالنا متعمود نہ ہو، بلکہ اصل متعمود اس کی اصلاح اور اس کی تربیت ہو۔ جس کا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتادیا کہ عین اشتعال کے وقت کوئی اقدام مت کرو، بلکہ جب اشتعال محصندا ہوجائے اس کے بعد سوچ سمجھ کر بقتنا فصہ کرئے کی ضرورت سے۔ مصنوعی غصہ پیدا کرکے اثنا تی قصہ کو، نہ اس سے کم عصہ کرنے تو اور نہ اس سے خواد کی شرورت سے۔ مصنوعی غصہ پیدا کرکے اثنا تی قصہ کر ان اس سے کم تو اور نہ اس سے ذیادہ ہو، لیکن اگر اشتعال کی صالت میں غصہ پر عمل کرلیا تو غصہ تو اور نہ اس سے ذیادہ ہم نے زیادتی ہوجائے گا۔

### غصه كاجائز محل

اب و یکنا یہ ہے کہ خصہ کا صبح محل اور صبح جگہ کیا ہے؟ خصہ کرنے کا سب ہے پہلا محل اور صبح جگہ کیا ہے؟ خصہ کا سب سے پہلا محل اور صبح جگہ اللہ تعالی کی معصبت اور تافرماتی اور مناہ ہیں۔ ان چیزوں سے انسان نفرت کرے اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لئے جتنا خصہ ورکار ہے۔ انتا خصہ انسان استعمال کرے، یہ خصہ کا پہلا موقع ہے۔

#### كامل ايمان كي حيار علامتيں

ایک صدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:
﴿ مَنْ اَعْظَیٰ لِلّٰهِ ، وَمُنْعٌ لِللّٰهِ ، وَاَحَبَّ لِللّٰهِ ، وَاَحْبَ لِللّٰهِ ، وَاَحْبَ لِللّٰهِ ، وَاَحْبَ لِللّٰهِ ، وَاَبْغَضَ لِللّٰهِ فَقَدِ السَّنَكُ مَلَ اِنْمَانُه ﴾
لِلّٰهِ فَقَدِ السَّنَكُ مَلَ اِنْمَانُه ﴾

(تزقدي، أبواب صفة القيامة، باب تبرا)

یعنی جو شخص کسی کو پہنے دے تو اللہ کے لئے دے اور اگر کسی کو کسی چیز ہے روکے اور منع کرے، تو اللہ کے لئے منع کرے، اور اگر کسی ہے محبت کرے تو اللہ کے لئے کرے، اور اگر کسی ہے بغض رکھے تو اللہ کے سلتے رکھے، تو اس کا ایمان کائل ہے۔ صنور اقدس منی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ایمان کائل ہونے ک محواتی دی ہے۔

### تبيلى علامت

اس مدیث بی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے چار چیزیں ایمان کے کمال کی علامت بتائمیں۔ بہلی علامت یہ ہے کہ جب دے او الله کے لئے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمی نیکی کے موقع پر بچھ فرج کررہا ہے او وہ فرج کرنا الله کے لئے ہو۔ آدی اپی ضروریات بیں بھی فرج کرتا ہے۔ اہل و عیال پر بھی فرج کرتا ہے۔ مدقہ فیرات بھی کرتا ہے۔ ان قمام مواقع پر فرج کرتے وقت الله کو راضی ہے۔ مدقہ فیرات بھی کرتا ہے۔ ان قمام مواقع پر فرج کرتے وقت الله کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ صدقہ فیرات بی آدی یہ نیت کرے کہ یہ مدقہ میں اس لئے دے رہا ہوں تاکہ الله تعالی راضی ہوجائیں اور اپنے فیل و کرم سے اس کا ثواب مجھے عطا فرمائیں۔ اور صدقہ دینا الله کے لئے ہوگا۔

#### دو سری علامت

دوسری علامت یہ ہے کہ سمنے لیٹ سین اگر روکے تو اللہ کے لئے روکے۔ مثلاً کی جگہ پر کسی موقع پر بیرہ خرج کرنے سے بچایا۔ وہ بچانا بھی اللہ کے سلتے ہو۔ اس لئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ فشول خرجی مت کرو تو اب فشول خرجی سے نیچنے کے لئے بیں اینا بیرہ بچارہا ہوں۔ یہ اوکنا بھی اللہ کے لئے بیں اینا بیرہ بچارہا ہوں۔ یہ اوکنا بھی اللہ کے لئے ہوگیا۔ یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔

### تبسری اور چو تھی علامت

تبسرى علامت يه ب ك "وأحكب للله " يعن أكر سى عبت كرد تووه

ہمی اللہ کے لئے کرے۔ مثلاً کسی اللہ والے ہے جو محبت ہوجاتی ہے تو یہ محبت ہیں۔
کمانے کے لئے نہیں ہوتی، بلکہ ان سے محبت اس لئے ہوتی ہے کہ ان سے تعلق رکھیں سے تو تعارا دینی قائدہ ہوگا، اور اللہ تعالی رامنی ہوجا کی سے۔ یہ محبت صرف اللہ کے لئے ہے اور المبان کی علامت ہے۔ اس طرح اس کی ہر محبت رضاء اللی کی فاطر ہو۔

چوتھی علامت ہے ہے کہ "وَابْنَعَضَ لِللّٰهِ" لینی بغض اور ضعہ ہمی اللہ کے ہو۔ جس آدی پر خصہ ہے یا جس آدی ہے بغض ہے۔ وہ اس کی ذات ہے بہیں ہے، بلکہ اس کے کسی برے عمل سے ہے یا اس کی کسی اللہ سے ہے وہ اس کی کسی اللہ حقیق کی عاراضگی کا سب ہے تو ہے غصہ اور تاراضگی اللہ تعالی بی کے لئے ہے اور غصہ کرنے کا ایک جائز محل ہے ہے۔

#### ذات ہے نفرت نہ کریں

اس لئے بزرگول نے ایک بات فرائی ہے جو بیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ نفرت اور بغض کافر سے نہیں بلکہ اس کے "کفر" سے ہے۔ "فاس" سے بغض نہیں بلکہ اس کے "فرت اور بغض گناہ گار سے نہیں بلکہ اس کے مناہ سے جو آدی فتی و فجور اور گناہ کے اندر جالا ہے۔ اس کی ذات فصہ کا محل نہیں ہے بلکہ اس کا فعل فصہ کا محل ہے۔ اس لئے کہ ذات تو قائل رحم فصہ کا محل نہیں ہے بلکہ اس کا فعل فصہ کا محل ہے۔ اس لئے کہ ذات تو قائل رحم ہے۔ وہ بچارہ بہار ہے۔ کفرکی بیاری میں جالا ہے اور فرت بیاری میں جالا ہے اور فرت بیار ہے۔ کفرکی بیاری سے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر بیار سے نفرت نفرت نیار سے نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر بیار سے نفرت کروگے تو پھراس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ البندا فسق و فجور سے اور کفرسے نفرت ہوگی۔ اس کی ذات فسق و فجور سے اور کفرسے نفرت ہوگی۔ اس کی ذات فسق و فجور سے باز آجائے تو وہ ذات کے اشبار سے کوئی پر خاش اور کوئی شد نہیں۔

#### حضوريظي كاطرز عمل

حنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے وہ ذات جس نے آپ سے محبوب بھا حضرت مزہ رمنی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر کھا چہلا۔ یعنی حضرت مندہ اور جو اس کے سبب بنے۔ یعنی حضرت وحثی رمنی اللہ عنہ۔ جب یہ دونوں اسلام کے دائرے میں داخل ہوگئے اور اسلام قبول کرلیا تو اب وہ آپ کے اسلام بمن اور اسلام کئے۔ آج حضرت وحثی کے بام کے ساتھ "رمنی اللہ عنہ" کہتے ہیں۔ ہندہ جنبوں نے کلیجہ چہلا تھا۔ آج ان کے نام کے ساتھ "رمنی اللہ تعالی عنہا" کہا جاتا جنبوں نے کلیجہ چہلا تھا۔ آج ان کی ذات سے کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ان کے قتل اور ان کے احتا امل یہ تھی کہ ان کی ذات سے کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ان کے قتل اور ان کے اعتقاد ختم ہوگیا، تو اب

#### خواجه نظام الدين اولياء كاايك واقعه

حضرت خواج فظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ علی اونچا مقام رکھتے
ہیں۔ ان کے زمانے علی ایک برے عالم اور فقیہ موانا مکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ
اللہ علیہ موجود ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت "صوفی"
کے مشہور ہے، اور یہ برے عالم "مفتی اور فقیہ" کی حیثیت ہے مشہور ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ "سلع" کو جائز کہتے ہے۔ بہت ہے معفرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ "سلع" کو جائز کہتے ہے۔ بہت سے معفرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ "سلع" کو جائز کہتے ہے۔ بہت سے بخیر حمد و نعت وغیرہ کے عمدہ مغباطن کے اشعار ترخم سے یا بغیر ترخم کے محض خوش بغیر حمد و نعت وغیرہ کے عمدہ مغباطن کے اشعار ترخم سے یا بغیر ترخم کے محض خوش آوازی سے کسی کا پڑھنا اور دو مرول کا اسے خوش عقیدگی اور محبت سے سنا۔ بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے تھے اور بہت سے فقہاء اور مفتی حضرات اس بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے تھے اور بہت سے فقہاء اور مفتی حضرات اس ملاع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برحت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے سلاع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برحت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے خواجہ سلاع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برحت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے خواجہ سلاع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برحت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے

کے مولانا تھیم الدین ضیاء صاحب نے بھی "سلع" کے ناجائز ہونے کا فتوی دیا تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وسلع" شنتے ہتھے۔

جب مولانا تحكيم منياء الدين مساحب رحمة الله عليه كي وفات كاوفت قريب آيا تو حصرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ال کی عیادت اور مزاج بری کے لئے تشریف کے میے، اور یہ اطلاع کرائی کہ جاکر تھیم نیاہ الدین صاحب ہے مرض کیا جائے کہ نظام الدین مزاج یری کے لئے ماضر ہوا ہے۔ اندر سے تعلیم خیاء الدین صاحب نے جواب مجوایا کہ ان کو باہر روک دیں میں مرنے کے وقت سمی بدعتی کی صورت دیکمنا نہیں چاہتا۔ خواجہ نظام الدین ادلیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جواب مجموایا کہ ان سے عرض کردو کہ بدعت، بدعت سے توبہ کرنے کے لئے عاضر مواہب ای وفت مولانا تھیم ضیاء الدین صاحب رحمہ اللہ علیہ نے اپنی میری بھیجی کہ اے بچھا كد خواجه صاحب اس كے اور قدم ركھتے ہوئے آئيں اور جوتے سے قدم ركھيں، نکے یاؤں نہ آئیں۔ خواجہ صاحب نے پکڑی کو اٹھا کر سریر رکھی کہ یہ میرے لئے دستار فسیلت ہے۔ ای شان ہے اندر تشریف نے گئے۔ آکر معافی کیا اور بیٹ کئے اور تحکیم خیاء الدین صاحب رحمة الله علیه کی طرف متوجد ہوئے۔ بھرخواجہ صاحب کی موجودگی میں مکیم ضیاء الدین کی وفات کا وقت آگیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحدالله، عليم ضياء الدين صاحب كو الله تعالى نے قبول فرماليا ہے كه ترقى مدارج كے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔۔۔ آپ نے دیکھا کہ ایمی تھوڑی دیر پہلے یہ طالت تھی کہ صورت دیکھنا کوارہ نہیں تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد بیہ فرمایا کہ میری میگڑی پر ياؤل ركه كراندر تشريف لائمس-

#### غصہ اللہ کے لئے ہو

بہرطل جو بغض اور غصہ اللہ کے لئے ہوتا ہے، وہ مجمی ذاتی وشمنیاں پیدا نہیں کرتا اور وہ عداد تیں پیدا نہیں کرتا اور فقے پیدا نہیں کرتا اور وہ عداد تیں پیدا نہیں کرتا وہ نفض

کیا جارہا ہے، جس پر غصہ کیا جارہا ہے، وہ بھی جاتا ہے کہ اس کو میری ذات سے
ر مشنی نہیں ہے بلکہ میرے خاص فعل سے اور خاص حرکت سے ہے۔ اس وجہ سے
لوگ اس کی بات کا برا نہیں مانتے۔ اس لئے کہ جانتے ہیں کہ یہ جو بھی کہہ رہا ہے۔
الله کے لئے کہہ رہا ہے۔ اس کو فراتے ہیں:

﴿مَنْ أَحَبَّ لِللهِ وَأَبْعَضَ لِللهِ ﴾

یعنی جس سے تعلق اور محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے، اور جس سے بغض اور نظرت ہے، تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے، اور جس سے بغض اور نظرت ہے، تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے تو یہ غصہ کا بہترین محل ہے۔ بشرطیکہ یہ غصہ شری حد کے اندر ہو۔ اللہ تعالی ہے نعمت ہم کو عطا فرمادے کہ محبت ہو تو اللہ کے لئے ہو، غصہ اور بغض ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو۔

کٹین میہ غصہ ایسا ہوتا جاہئے کہ اس کے منہ میں لگام پڑی ہوئی ہو کہ جہاں اللہ کے لئے غصہ کرتا ہے وہاں تو ہو اور جہاں غصہ نہیں کرتا ہے وہاں لگام ڈال کر اس کو روک دو۔

#### حضرت على رضى الله عنه كاواقعه

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھئے۔ ایک یہودی نے آپ کے سامنے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گنافی کا کلہ کہہ دیا۔ العیاذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ منہ کہاں برداشت کرسکتے تھے۔ فوراً اس کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر بُخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ یہودی نے جب بید دیکھا کہ اب میرا قابو تو ان کے اوپر نہیں چل رہا ہے۔ اس نے لیئے لیئے حضرت علی رضی اللہ منہ کے منہ پر تھوک دیا۔ جیسے کہاوت ہے کہ دیکھیائی پلی کھیائو ہے "لیکن جیسے ہی اس یہودی نے تھوکا۔ آپ فوراً اس کو چھوڑ کر الگ ہوگئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ عضرت! اس نے اور زیادہ گستافی کا کام کیا کہ آپ کے منہ بر تھوک دیا۔ ایسے ہیں

آب اس کو چھوڑ کر الگ کیوں ہو مھے؟ حضرت علی رسی اللہ عنہ نے فرمایا۔ بات اصل میں میہ ہے کہ پہلے اس یر جو میں نے حملہ کیا تھا، اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا تفا۔ وہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محستاخی کی جس کی وجہ ہے بچھے غصہ آگیا، اور میں نے اس کو مرادیا۔ لیکن جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ اب مجھے اور زیادہ غصہ آیا لیکن اب اگر میں اس غصہ ہر عمل کرتے ہوئے اس سے بدلہ لیتا تو یہ بدلہ لینا حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہ ہوتا بلکہ اپنی ذات کے سلتے ہوتا اور ای وجہ سے ہوتا کہ چونکہ اس نے میرے منہ پر تھوکا ہے۔ لہدا میں اس کو اور زیادہ ماروں تو اس صورت میں سے غصہ اللہ کے لئے نہ ہوتا بلکہ ای ذات کے لئے ہوتا۔ اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ کر الگ ہوگیا۔۔۔ یہ درحقیقت اس مدیث "مَنْ أَحَبُّ لِللهُ وَابِغَضَ لِلله " برعمل قراكر دكھاديا۔ كويا كه غصہ كے منہ ہيں لگام دے رکھی ہے کہ جہال تک اس غصہ کاشری اور جائز موقع ہے۔ بس وہال تک تو غصہ کرتا ہے، اور جہاں اس غصہ کا جائز موقع ختم ہوجائے تو اس کے بعد آومی اس مصے من اس طرح دور ہوجائے کہ جیسے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہیں حفزات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ "ککانَ وَقَافَا عِنْدَ خُدُودِ اللَّهِ" لِعِنى بِي الله كى حدود ك آم محمرجانے والے لوگ تھے۔

#### حضرت فاروق اعظم رضي اللدعنه كاواقعه

حضرت فاروق اعظم رضی الله عند ایک مرتبه مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے پچا حضرت عباس رمنی الله عند کے گھر کا پرنالد مسجد نبوی کی طرف لگا ہوا ہے، بارش وغیرہ کا پانی مسجد نبوی کے اندر کرتا تھا گویا کہ مسجد کی فضا میں وہ پرنالد لگا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رمنی الله عند نے سوچا کہ مسجد کی فضا میں وہ پرنالد لگا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رمنی الله عند نے سوچا کہ مسجد تو الله تعالی کا گھرہے اور کسی شخص کے ذاتی گھرکا پرنالبہ مسجد کے اندر آرہا

ہو تو بہ اللہ کے علم کے طاف ہے۔ چنانچہ آپ نے اس برنانے کو توڑنے کا عظم دے دیا اور وہ تو ڑ دیا گیا۔ اب دیکھئے کہ آپ نے اس برنالے کو تو ڑنے کا جو تھم دیا یہ غصے کی وجہ سے تو دیا اور غمہ اس بات پر آیا کہ مید کام مسجد کے احکام اور آداب کے خلاف ہے۔ جب معفرت عباس رمنی اللہ عنہ کو بنتہ چلا کہ میرے مکر کا پر نالہ تو ڑ ویا کیا ہے تو حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عند کے پاس آئے۔ ان سے فرمایا کہ آپ نے بیہ پرنالہ کیوں توڑ دیا؟ حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ بیہ جگہ تو معدی ہے میں کی ذاتی جگہ نہیں ہے۔ معدی جگہ میں سی کابرنالہ آنا شریعت کے تھم کے خلاف تما اس کئے میں نے تو ڑ دیا۔ حضرت عباس رمنی اللہ عند نے فرمایا۔ آپ کو پنتہ ہمی ہے کہ یہ پرنالہ پہلل پر کس طرح لگا تھا؟ یہ پرنالہ حضور اقدس مسلی الله عليه وسلم ك زمائے ميں لكا تعا اور آپ كى خاص اجازت سے ميں نے لكايا تھا۔ آپ اس کو تو ڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ کیا حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اجازت دی عنی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ا اجازت دی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی الله عند سے فرمایا کہ خدا کے لئے میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ اس برنالے کی جگہ کے یاں مھے۔ وہاں جاکر خود رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس رضی الله عندے فرمایا کہ اب میری کرر کھڑے ہو کریہ برنالہ دوبارہ لگاؤ۔ حضرت عباس رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ میں دو مروں سے لکو الوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ عمر(رمنی اللہ عنہ) کی بیہ مجال کہ وہ محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے برنالے کو تو ڑے۔ مجھ سے یہ اتنا بڑا جرم سرزد ہوا۔ اس کی مم ے مم مزایہ ہے کہ میں رکوع میں کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری مرر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت عیاس رمنی اللہ عنہ نے ان کی کر پر کھڑے ہو کروہ برتالہ اس کی جگہ ہر واپس لگادیا۔ وہ برنالہ آج بھی مسجد نبوی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ان لوگول کو جزائے خیردے۔ جن لوگول نے مسجد نبوی کی تعمیری ہے، انہول

نے اب بھی اس جگہ پر پرنالہ لگادیا ہے۔ آگرچہ اب اس پرنالے کا بظاہر کوئی مصرف بہرس ہے لیکن بادگار کے طور پر نگادیا ہے۔ یہ ورحقیقت اس حدیث پر عمل ہے کہ مدن احب لمت وابعض لمت ہوا ہو خصہ اور بغض ہوا تھا وہ اللہ کے لئے ہوا تھا اور اب جو محبت ہے وہ بھی اللہ کے لئے ہے۔ جو شخص یہ کام کرلے اس نے اپنا اور اب جو محبت ہے وہ بھی اللہ کے لئے ہے۔ جو شخص یہ کام کرلے اس نے اپنا ایمان کال بنالیا۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔

#### مصنوعی غصہ کرکے ڈانٹ لیس

بہرطال، اس "بغض فی اللہ" کی دجہ ہے بعض اوقات غصے کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ فاص طور ہے ان نوگوں پر غصہ کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد پر بیسے ہوتے استاد ہے اس کو اپنے شاکر دوں پر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد پر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ غصہ اس مد شعہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ غصہ اس مد شک ہونا چاہے۔ بتنا اس کی اصلاح کے لئے ضروری ہو۔ اس ہے آئے نہ برھے۔ بیسا کہ ابھی عرض کیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں اشتعال ہو۔ اس وقت غصہ نہ کرے مثلاً استاد کو شاگر د پر غصہ آگیا اور اشتعال پدا ہوگیا۔ اس اشتعال اور غصہ کے وقت ڈانٹ ڈیٹ اور مار پیٹ نہ کرے بلکہ جب طبیعت میں وہ اشتعال اور غصہ فتم ہوجائے اس وقت مصنوی غصہ کر کے ڈانٹ ڈیٹ میں وہ اشتعال اور غصہ فتم ہوجائے اس وقت مصنوی غصہ کر کے ڈانٹ ڈیٹ میں وہ اشتعال اور غصہ فتم ہوجائے اس وقت مصنوی غصہ کر کے ڈانٹ ڈیٹ میں میں وہ اشتعال ہو، کیونکہ انسان میں مشت نہیں کریگا اس وقت خصہ کے دفت ہو ہوجاتا ہے۔ لیکن جب تک اس کی مشق نہیں کریگا اس وقت خصہ کے دفت ہیں کریگا اس وقت نہیں طے گی۔

## چھوٹوں پر زیادتی کا متیجہ

اور بھرجو زیر تربیت افراد ہوتے ہیں جیسے اولاد، شاکرد، مرید۔ ان پر اگر غصہ کے وقت حد سے تجاوز ہوجائے تو بعض صورتوں میں یہ بات بوی خطرناک ہوجاتی ہے کیونکہ جس پر غصہ کیا جارہا ہے وہ آگر آپ سے بڑا ہے یا برابر کا ہے تو آپ کے غصہ کرنے کے نتیج میں اس کو جو ٹاکواری ہوگی اس کا اظہار بھی کردے گا اور وہ بناویگا کہ تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں گئی، یا کم اذ کم بدلہ لے کے گالین جو تمہارا ماقت اور چھوٹا ہے وہ تم سے بدلہ لینے پر تو قادر نہیں ہے بلکہ اپنی ٹاکواری کے اظہار پر بھی قادر نہیں ۔ چنانچہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے یا شاگرد استاد سے یا مرید اپ شخص اظہار پر بھی قادر نہیں ہے گا کہ آپ نے فلال وقت جو بات کمی تمی وہ مجھے تاکوار ہوئی۔ اس لئے آپ کو پتہ بی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کی کتنی دل شکنی کی ہے اور جب پتہ نہیں چلے گا تو معانی مانگنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ اس لئے یہ بہت نازک معالمہ ہے اور فاص طور سے جو چھوٹے بچل کو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں۔ معالمہ ہے اور فاص طور سے جو چھوٹے بچل کو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا معالمہ تو بہت بی نازک ہے۔ اس لئے کہ وہ تالی فی کی معانی معالمہ یہ ہے کہ اگر وہ معانی نائی محانی نائی معانی معانی معانی معانی معانی نہیں ہوتی کے وہ اگر وہ معانی بھی کردے تو معانی نہیں ہوتی کے وہ کی کے وہ کہ معانی معربی ہوتی کے وہ کی کے وہ کی کو کھی معانی معا

#### خلاصہ

بہرحال، آج کی مجلس کا خلاصہ ہے کہ اپنے خصد پر قابویانے کی کوشش کرنی چاہتے۔ اس لئے کہ بہ خصہ بے شار برائیوں کی جڑ ہے اور اس کے ذریعہ بے شار برائیوں کی جڑ ہے اور اس کے ذریعہ بے شار برائیوں کی جڑ ہے اور اس کے ذریعہ بے شار برائیل نہ باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ابتداء میں تو بیہ کوشش کرے کہ خصہ کا اظہار بالکل نہ ہو، بعد میں جب بہ خصہ قابو میں آجائے تو اس وقت بہ دیکھے کہ کہاں خصہ کا موقع ہے کہاں خصہ کا موقع ہیں۔ جہاں خصہ کا جائز محل ہو، بس وہاں جائز حد تک خصہ کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔

غصه كاغلط استنعال

جيساك ابحى يس نے بتاياك "بعض في البله" لين الله كے لئے تو عسم

کرنا چاہئے۔ لیکن بعض لوگ اس کا انتہائی فلد استعالی کرتے ہیں۔ چنانچہ زبان سے تو یہ ہجتے ہیں کہ ہارا یہ فصہ اللہ کے لئے ہے لیکن جیقت میں وہ فصہ نفسانیت اور تکمر اور دو سرے کی حقارت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مشلاً جب اللہ تعالی نے ذرہ می وین پر چلنے کی توفیق دے دی اور دین پر ابھی چلنا شروع کیا تو اب ساری ونیا کے لوگوں کو حقیر سیمنے گھے۔ میراباپ بھی حقیر، میری ملی بھی حقیر، میرا بھائی بھی حقیر، میری بمن بھی حقیر، میرا بھائی بھی حقیر میری بمن بھی حقیر، میرا بھائی بھی حقیر میری بمن بھی حقیر سیمن شروع کے میراباپ بھی اور جانے میری بمن منتی ہوں اور بھے اللہ تعالی نے ان کروا اور یہ سیمنے لگا کہ یہ سب تو جبتی ہیں بی جنتی ہوں اور بھے اللہ تعالی نے ان جبتی وی اور ان کی اصلاح کے لئے ان پر فصہ کرنا جبتی وی اور ان کی تحقیر کرنی اور ان کے حقوق اور ان کی تحقیر کرنی اور ان کے حقوق کا کہ یہ سبق پر حاتا ہے کہ ہیں جو پچھ کررہا ہوں۔ یہ بخض نی اللہ کے ماتحت کررہا ہوں مال تکہ حقیقت ہیں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا

چنانچہ جو لوگ دین پر نئے نئے چلنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو اس طرح بہتاتی ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو اس طرح بہتاتا ہے کہ ان کو بعض طبی الملت کا سبق پڑھاکر ان سے دو سرے مسلمانوں کی تحقیراور تذکیل کراتا ہے اور اس کے نتیج میں لڑائیل، جھڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو ٹوک رہے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو ٹوک رہے ہیں۔ اس کے نتیج میں فساد پھیل رہا ہے۔

### علامه شبيراحمه عثاني كاايك جمله

حضرت علامہ شمیر احمد عمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بیشہ یاد رکھنا چاہئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق ہات ہوئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق ہات، حق نبیت ہے، حق طریقے ہے کہی جائے تو وہ مجھی ہے اثر نہیں رہتی اور مجھی ختنہ و فساد پردا نہیں کرتی۔ محویا کہ تین شرطیں بیان فرمادیں۔ نمبرایک، بات حق ہو، نمبردو، نبیت حق ہو، نمبرایک، بات حق ہو۔ مثلاً ایک فخص

کسی برائی کے اندر جالا ہے اب اس پر ترس کھا کر نرق، شفقت ہے اس کو سمجھائے تاکہ وہ اس برائی ہے کسی طرح نگل جائے۔ یہ نیت ہو۔ اپنی برائی مقسود نہ ہو اور طریقہ بھی جل ہو۔ یعنی نرمی اور محبت نہ ہو اور دو سروں کو ذلیل کرنا مقسود نہ ہو اور طریقہ بھی جل ہو۔ یعنی نرمی اور محبت سے بات کہے۔ اگر یہ تمین شرطیں پائی جائیں تو عمواً فشہ پیدا نہیں ہوتا اور جہاں کہیں یہ دیکھو کہ جل بات کہنے کے نتیج میں فشہ کھڑا ہوگیا تو غالب گمان یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان تیوں باتوں ہیں سے کوئی ایک موجود نہیں تھی، یا تو بات جل تہیں تھی یا طریقہ جل نہیں تھا۔

# تم خدائی فوجدار نہیں ہو

یہ بات رکھیں کہ تم خدائی فوجدار بن کر دنیا میں نہیں آئے۔ تمہارا کام صرف اتناہے کہ حق بات و کھیں کہ تم خدائی فوجدار بن کر دنیا میں نہیں آئے۔ تمہارا کام صرف اتناہے کہ حق بات حق نیت اور حق طریقے سے دو مروں کو پہنچاؤ اور مناسب طریقے سے مسلسل پہنچاتے رہو۔ اس کام سے تجمعی مت اکتاؤ لیکن ایسا کوئی کام مت کرد جس سے فتنہ بدا ہو۔

الله تعالی النی رحمت سے اور اینے فعنل و کرم سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ آئین

وآخر دعواناانالحمدللهربالعالمين





موضوع خطاب: متومن أيك آنكين هي مقام خطاب: جامع متجد بيت المنكرم مقام خطاب: جامع متجد بيت المنكرم محلش اقبال كراجي وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات : جلد تمبر مهشتم سفحات : ۱۱۳

#### بشمالله التجن التحقية

# مؤمن آنکینہ ہے

الحمد لله نحمده ونستهینه ونستهفره و نومن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهدان لا الله الا الله وحده لا شریک له ونشهدان سیدنا و سندنا و مولانا محمدا عبده و رسوله صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه و بارک و سلم تسلیماً کشیراً

#### امابعدا

عن ابى هزيرة رضى الله عنه قال قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم: العومن مرأة
 المعومن (ابرداؤد، آباب المادب، باب في العيمة)

## ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے

حضرت الوجريره رمنى الله عنه فرمات بي كه حضور اقدى ملى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ارشلا فرمليا كه ايك مؤمن دو مرك مؤمن كه لئ آئينه ب- به حديث اكر چه بهت مختصر به اور صرف تين الفاظ پر مشمثل ب- ليكن اس حديث بي جمارت اور آپ كه لئ تعليمات كى ايك ونيا پوشيده بهد اس حديث كا ظاهرى مفهوم توب به

کہ جس طرح ایک انسان جب آئینہ کے سائے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آئینہ کے اندر اپی شکل نظر آئی ہے، اور وہ آئینہ شکل و صورت کی تمام اچھائیاں اور بُرائیاں اس انسان کو جادیتا ہے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا بُرائی ہے۔ اس لئے کہ بہت ی بُرائیاں ایس ہوتی ہیں جو انسان کو خود معلوم نہیں ہوتیں، لیکن آئینہ بتادیتا ہے کہ تہمارے اندر یہ خرائی ہے۔ مثلاً اگر تمہارے چہرے پر سیاہ واغ لگا ہوا ہے تو وہ آئینہ بتا دے گا کہ تمہارے ای طرح ایک مؤمن آئینہ با دے گا کہ تمہارے ای طرح ایک مؤمن ہیں کوئی خرائی یا بُرائی یا جسی دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے کہ اگر ایک مؤمن میں کوئی خرائی یا بُرائی یا تحیب ہے تو دو سرا مؤمن اس کو بتادے گا کہ تمہارے اندر یہ خرائی یا یہ بُرائی ہو، آئی کو دور کراو۔ اس کی اصلاح کرا۔ اس بتائے کے نیٹج میں وہ اس خرائی کو دور کرنے کی نظر میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہا س حدیث کا مطلب کہ ایک مؤمن کے لئے آئینہ ہے۔

# تمہاری غلطی بتانے والا تنہار المحسن ہے

اس مدیث شریف میں دونوں کے لئے سبق ہے، جو شخص دو سرے کے اتد ر فرانی دکیے کر اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے اندر سے خرانی ہے، اس کے لئے بھی سبق ہے، اور جس شخص کو بتایا جارہا ہے اس کے لئے بھی اس مدیث میں سبق ہے۔ البرا جس شخص کو یہ بتایا جارہا ہے کہ تمہارے اندر یہ خرائی ہے اس کو دور کرلو، اس کے لئے اس مدیث میں یہ سبق ہے کہ وہ خرائی بتائے والے پر ناراض نہ ہو، کو ظکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کو آئینہ سے تشبیہ دی ہے کہ ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے، اگر کوئی شخص آئینہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ہوجائے اور آئینہ یہ بتادے کہ تمہارے چہرے پر فلال فتم کا داغ دمیتہ لگا ہوا ہے اس کو دور کرلو تو وہ شخص اس آئینہ پر ناراض نہیں ہوتا، اور اس پر خصتہ نہیں کرتا کہ تمہارے خصص سے کہ نامیان مند ہوتا ہے

کہ اچھا ہوا کہ تم نے میرے چرے کا داغ بتادیا، اب میں اس کو صاف کرلوں گا۔
بالکل ای طرح ایک مؤمن بھی دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے۔ اگر تہارا ایک مؤمن بھائی تہیں بتارہا ہے کہ تہارے اندرید برائی یا یہ عیب ہے، یا تہاری نماز کے اندریہ نملطی ہے، یا تہارے معاملات میں یہ غلطی ہے تو تہیں اس کے کہنے کا برا نہیں ماننا چاہیے، اور اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے تہیں یہ عیب کوں بنایا۔ اور اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا احسان سجھنا چاہیے کہ اس نے تہیں یہ تاری کے کہ س نے تہیں کہنا چاہیے کہ اس نے تہیں تہیں کرنا چاہیے کہ اس نے تہیں ہونا چاہیے کہ اس نے تہیں تہیں کرن گار مہیں تہیں تہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس کا احسان سجھنا چاہیے کہ اس نے تہیں تہیں تہیں تہیں ہونا چاہیے کہ اس نے تہیں تہیں تہیں ہونا چاہیے کہ اس نے تہیں تہیں تہیں اپنی اصلات کی فکر سے تہیں تہیاری غلطی بنادی۔ اور یہ کہنا چاہیے کہ اب انشاء اللہ میں اپنی اصلات کی فکر کردن گا اور اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔

## غلطی بتانے والے علماء پر اعتراض کیوں؟

آن کل لوگ علاء کرام پر نارانسٹی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ علاء تو ہر ایک کو کافر اور فاس بنات رہتے ہیں۔ کی پر کفر کا فتویٰ لگادیا۔ کی پر فاس ہونے کا فتویٰ لگادیا۔ ان کی ساری عمرای کام میں مخررتی ہے کہ دو سروں کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رہمت انقہ علیہ فرماتے ہیں کہ علاء لوگوں کو کافر بناتے نہیں بیل یک کافر بناتے ہیں۔ کی خفی نے کفر کا ارتکاب کرلیا تو اصل میں تو فود ہیں بیکہ کافر بناتے ہیں۔ بہ کی شخص نے کفر کا ارتکاب کرلیا تو اصل میں تو فود اس شخص نے کفر کا ارتکاب کرلیا تو اصل میں تو فود اس شخص نے کفر کا ارتکاب کرلیا تو اصل میں تو فود اس شخص نے کفر کا ارتکاب کرلیا تو اصل میں تو فود محمل کفر ہے۔ جس طرح آئینہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم پرصورت ہو، تمہارے چرے پر دصد لگا ہوا ہے، وہ آئینہ بناتا نہیں بادا ہے۔ اس طرح علاء کرام میں بتاتے ہیں کہ تم نے جو عمل کیا ہے وہ کفر کا عمل ہے، یا فتق کا عمل ہے یا برعت کا عمل ہے۔ یا فتق کا عمل ہے یا برعت کا عمل ہے۔ یا فتق کا عمل ہے یا برعت کا عمل ہے۔ ایک طرح علاء پر برعت کا عمل ہے۔ ایک اور نہ آئینہ نے میرے چرے پر داغ لگادیا۔ بالکل ای طرح علاء پر بھی یہ الزام لگایا جاتا اور نہ آئینہ نے سے برداغ لگادیا۔ بالکل ای طرح علاء پر بھی یہ الزام نہیں لگانا چاہئے کہ آئینہ نے میرے چرے پر داغ لگادیا۔ بالکل ای طرح علاء پر بھی یہ الزام نہیں لگانا چاہئے کہ آئینہ نے کہ آئینہ نے کو کافریا فاس بنادیا۔ اور ان پر نارافسٹی کا بھی یہ الزام نہیں لگانا چاہئے کہ آئینہ کہ آئینہ کے کافریا فاس بنادیا۔ اور ان پر نارافسٹی کا بھی ہوں ان اور ان پر نارافسٹی کا

اظہار نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ ان کا احسان ماننا چاہئے کہ انہوں نے ہمارا عیب بتادیا۔ اب ہم اس کی اصلاح کریں ہے۔

#### ڈاکٹر بیاری بتا تاہے، بیار نہیں بنا تا

مثلاً بعض او قات ایک انسان کو اپنی بیاری کاعلم نہیں ہوتا کہ میرے اندر فلال بیاری ہے۔ لیکن جب وہ کئی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر بتاریتا ہے کہ تہمارے اندر یہ بیاری ہے۔ اب ڈاکٹر کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے اس شخص کو بیار بتادیا۔ بلکہ یہ کہا جائے گا جو بیاری خود تمہارے اندر پہلے ہے موجود تقی اور تم اس کی طرف ہے قائل تھے۔ ڈاکٹر نے بتادیا کہ تمہارے اندر یہ بیاری ہے، اس کا علاج کراو۔

#### ايك نفيحت آموزواقعه

میرے والد ماجد حضرت موالنا مفتی محد شفیع صاحب قدس اللہ سرو نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد یعنی (میرے دادا) بیار تھے، دیوبندیں قیام تھا۔ اس وقت دھلی میں ایک محکیم تابینا بہت مشہور تھے۔ ادر بہت حاذق ادر ماہر محکیم شخے۔ ان کا علاج چل رہا تھا۔ میں دیو بند ہے دھلی گیا تاکہ والد صاحب کا حال بناکر دوا لے لوں، چنانچہ بیں ان کے مطب میں چنچا، اور حضرت والد صاحب کا حال بنایا اور کہا کہ ان کی دوا دیدیں۔ محکیم صاحب تابینا تھے۔ جب انہوں نے میری آواز سی تو فرقایا کہ میں تمہارے والد صاحب کی دوا تو بعد میں دوں گا، پہلے تم اپنی دوا لو۔ میں نے فرایا کہ میں تو فحیک تھاک ہوں، کوئی بیاری نہیں ہے۔ محکیم صاحب نے فرایا کہ نہیں، یہ تم اپنی دوالو۔ میج یہ کھانا، دوبیریہ کھانا اور شام کو یہ کھانا۔ اور جب ایک ہفت کے بعد آؤ تو ابنا حال بیان کرنا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے میری دوا دی۔ ادر جب بھی والد صاحب کی دوا دی۔ ادر کھیم

صاحب نے اس طرح بھے ہمی دوا دی ہے۔ والد صاحب نے قربلا کہ جس طرح کو اور ان کی دوا استعال کرد۔ جب ایک ہفتہ کے بعد دوبارہ عکیم صاحب کے باس کیا تو بیں نے عرض کیا کہ عکیم صاحب! اب تک یہ فلفہ سمجھ بیں نہیں آیا اور نہ کوئی بیاری معلوم ہوئی۔ عکیم صاحب نے قربلا کہ گذشتہ ہفتہ جب تم آئے تھے تو تہاری آواز من کر بھے اندازہ ہوا کہ تمہارے پیمپروں میں خرابی ہوگئی ہے۔ اور اندیشہ ہے کہ کہیں آگے جال کر ٹی بی کی شکل افتیار نہ کرلے۔ اس لئے بیں نے حہیں دوا دی۔ اور اب الحمد فلہ تم اس بیاری نے افتیار نہ کرلے۔ اس لئے بیل کے حہیں دوا دی۔ اور اب الحمد فلہ تم اس بیاری ہے تا کہ تہاری ہے۔ اور معلی اور ڈاکٹر کا ہے تا کہ تہاری ہے۔ اور اندریہ بیاری ہو ایک اس کی اور ڈاکٹر کا کہ تہارے اندریہ بیاری پیدا ہوری ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ فبدایہ تہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر نے بیار بیادیا، بلکہ اس نے تادیا کہ تہارے اندریہ بیاری پیدا ہوری ہے، تاکہ تم علاج کراو۔ اب اس تانے کی وجہ سے ڈاکٹر پر فعتہ کرنے اور اس سے تاکہ تم علاج کراو۔ اب اس تانے کی وجہ سے ڈاکٹر پر فعتہ کرنے اور اس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔

### بيارى بتانے والے ير تاراض نہيں ہونا جائے

عیوب بیان کررہا ہے اس کا احسان مانو۔ بہرحال، یہ حدیث ایک طرف تو یہ بتاری ہے کہ اگر کوئی شخص حہیں تہاری خلطی بتائے تو اس پر ناراض ہونے کے بجائے اس کے بتائے اس کے بتانے کو ایپنے لئے نئیمت سمجھو، جس طرح آئینہ کے بتانے کو ننیمت سمجھو، جس طرح آئینہ کے بتانے کو ننیمت سمجھو، جس طرح آئینہ کے بتانے کو ننیمت سمجھو، جس

#### غلطى بتانے والالعنت ملامت نہ کرے

اس مدیث میں دو سرا سبق علطی بتانے والے کے لئے ہے۔ اس میں علطی بتانے والے کو آئینہ سے تنبیہ دی ہے۔ اور آئینہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ بتادیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر اتنا برا واغ لگا ہوا ہے۔ اور اس بتانے میں نہ تو وہ کی زیادتی کرتا ہے، اور نہ اس شخص پر لعنت ملاست کرتا ہے کہ یہ داغ کہاں سے لگالیا بلکہ صرف داغ بتادیتا ہے۔ ای طرح غلطی بتانے والا مؤمن بھی آئینہ کی طرح صرف اتنی غلطی اور عیب بتائے بتنا اس کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اس کو بڑھا چڑھا کر نہ بتائے اور اس بتانے میں مبالغہ نہ کرے۔ اور اس بتانے من کو بڑھا چڑھا کر نہ بتائے اور اس بتانے میں مبالغہ نہ کرے۔ اور اس طرح صرف اس کو بتادے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ اس کو اس کے عیب پر لعنت اور طامت شروع کردے اور لوگوں کے سامنے اس کو ولیل کرنا شروع کردے، یہ مؤمن کا کام نہیں ہے۔ اس لئے کہ مؤمن تو آئینی کا طرح ہے۔ اس لئے کہ مؤمن تو آئینی کی طرح ہے۔ اس لئے کہ مؤمن تو افراس پر ادار اس بیں ہے۔ اس لئے کہ مؤمن تو ادر اس پر ادار س بی خلامت بندی کا طرح ہے۔ اس لئے اور اس بی میں ہے۔ اس لئے کہ مؤمن تو اندن کا طرح ہے۔ اس لئے اتن ہی غلطی بتائے بنتنی اس کے اندر ہے۔ اور اس پر ادار س

# غلطی کرنے والے پر نزس کھاؤ

اور جب ایک مؤمن دو سرے مؤمن کو غلطی بتاتا ہے تو اس پر ترس کھاتا ہے کہ یہ ہے چارہ اس غلطی کے اندر جتلا ہوگیا۔ جس طرح ایک شخص بھار ہے تو وہ بھار ترس کھانے کے لاکق ہے۔ وہ غُمنہ کا محل نہیں۔ کوئی شخص اس بھار پر غُمنہ نہیں کرے گاکہ تو کوں بیار ہوگیا، بلکہ اس پر ترس کھائے گا اور اس کو علاج کرنے کامشورہ دے گا۔ اس طرح ایک مؤمن غلطی اور گناہ کے اندر جلا ہے تو وہ ترس کھانے کے لاکن ہے۔ وہ غُمتہ کرنے کا محل نہیں ہے۔ اس کو بیار سے اور نری سے بتادہ کہ تہمارے اندر نیے خرابی ہے تاکہ وہ اس کی اصلاح کرلے۔ اس پر خُمتہ یا لعنت طامت مت کرو۔

## غلطی کرنے والے کو ذلیل مت کرو

آئ کل ہم کو اس بات کا خیال ہی ہیں آتا کہ دوسرے مؤسن کو اس کی غلطی
پر شنبہ کرنا ہی ایک فریفہ ہے۔ اگر ایک مسلمان غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے
اور تہیں معلوم ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے قوتم پر فرض ہے کہ اس کو اس غلطی کے
بارے بیں بتادو۔ اس لئے کہ یہ بھی امریالعروف اور نہی عن المنکر کے اندر داخل
ہے اور یہ ہر آدی پر فرض ہے۔ آئ کل کسی کو اس بات کا احساس بھی ہیں ہوتا
کہ اس کو غلطی بتادوں، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے تو پڑھے دو۔ اور اگر
کہ اس کو غلطی بتانے کا احساس ہوتا بھی ہے تو یہ احساس اتی شد ت ہوتا ہے کہ
وہ اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھ بیٹھتا ہے، چنانچہ جب وہ دو سرول کو ان کی غلطی
بناتا ہے تو ان پر ڈانٹ ڈبٹ شردع کردیتا ہے۔ اور ان کو وہ سرول کو ان کی غلطی
اور رسوا کرنا شروع کردیتا ہے۔ طال نکہ حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے فرلیا کہ
آئینہ ہو۔ تم لعنت طامت اور ڈانٹ ڈپٹ مت کرد۔ نہ اس کو ذلیل اور رسوا

#### حضرات حسنين رضى الله عنهما كاايك واقعه

واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حفرت حسن اور حفرت حیین رمنی اللہ عہما دونوں غالبا دریائے قرات کے کنارے ہے گزر رہے تھے۔ ان دونوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک بڑے میاں وضوء کررہے ہیں۔ لیکن غلط طریقے ہے کررہ ہیں۔ ان کو خیال آیا کہ ان کو غلطی بنائی چاہئے۔ اس لئے کہ یہ بھی ایک دین فریسنہ ہے کہ وہ مرول کی غلطی کو بتایا جائے، لیکن وہ بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں، ان کو دو مرول کی غلطی کو بتایا جائے، لیکن وہ بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں، ان کو دو نول نے مشورہ کیا، اور چر دونوں مل کر بڑے میاں کے پاس کے اور باکر بیشہ گئے۔ باتیں کرتے رہے۔ پر کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں۔ ہم جب وضوء کرتے ہیں تو ہمیں شبہ رہتا ہے کہ معلوم ہمیں کہ ہمارا وضوء مشت کے مطابق ہوا یا ہمیں؟ وضوء میں اس لئے ہم آپ کے سامنے وضوء میں آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے وضوء میں کوئی بات غلط اور خلاف شنت تو نہیں ہے؟ اگر ہو تو بنا ویجھ کا۔ چنانچہ دونوں ہمائیوں نے ان کے سامنے وضوء کیا۔ اور پھروضوء کے بعد ان سے بوچھا کہ اب بھائیوں نے ان کے سامنے وضوء کیا۔ اور پھروضوء کے بعد ان سے بوچھا کہ اب ہمائیوں نے اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ بڑے میاں کو اٹی غلطی کا احساس ہمائی کہ جم نے اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ بڑے میاں کو اٹی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے جس طریقے سے وضوء کیا تھا وہ فلط تھا، اور ان کا طریقہ صبح ہے۔ ہم بڑے میاں نے کہا کہ بات وراصل ہو ہوگئی۔ اب انشاء اللہ صبح طریقے سے وضوء کیا تھا ہو اب ہمارے باشاء اللہ صبح طریقے سے وضوء کیا تھا، اب تمہارے بنا ہو تہ ہو گئے۔ اب انشاء اللہ صبح طریقے سے وضوء کیا گھا، اب تمہارے بتائے دو مواس کے بہت واضع ہوگئی۔ اب انشاء اللہ صبح طریقے سے وضوء کیا گھا، اب تمہارے بات وہ طریقہ جس کا اس آبت کریمہ میں حکم ویا ہے کہ:

ادع الى سبيل ربك بالحكمة \$ (مورة الحل ١٣٥)

لینی اپنے ہروروگار کے رائے کی طرف شمت سے بلاؤ۔ تم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہو کہ حمیس اللہ تعالی نے داروغہ بناویا ہو کہ لوگوں کو ڈاشنے گھرد اور ان کو ذلیل کرنے گھرد، بلکہ تم آئینہ ہو، اور جس طرح آئینہ صرف حقیقت حال بنا دیتا ہے، ڈائٹ ڈیٹ اور تخی نہیں کرتا، ای طرح حمیم بھی کرتا چاہئے۔ یہ سبتی بھی اس حدیث "المسؤمن مراة المسؤمن مراة المسؤمن" سے نکل رہا ہے۔

#### ایک کاعیب دو سرے کو نہ بتایا جائے

حفرت علیم الامت موانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عدیث کے تحت ایک کلت یہ بیان فرایا ہے کہ آئیتہ کاکام یہ ہے کہ ہو شخص اس کے سامنے آئے گا اور اس کے اوپر کوئی عیب ہوگاتو وہ آئیتہ صرف ای شخص کو بتائے گا کہ تہمارے اندر یہ عیب ہے۔ وہ آئیتہ وہ مروں سے نہیں کہے گا کہ فلال شخص میں یہ عیب ہے۔ اور نہ اس عیب کا دو مروں کے سامنے تشہیر اور چھا کرے گا۔ اس طرح مؤمن بھی ایک آئینہ ہے۔ بہ وہ دو سرے کے اندر کوئی عیب دیکھے تو صرف ای کو خلوت میں خاموفی سے بتاوے کہ تہمارے اندر یہ عیب ہی ای حرف ای کو خلوت میں خاموفی سے بتاوے کہ تہمارے اندر یہ عیب باق وہ سروں کے سامنے چھا کر کہنا کہ فلال کے اندر یہ عیب اور یہ فلطی ہے، اور اس فلطی کا وہ سروں کے سامنے چھا کرنا، یہ مؤمن کاکام نہیں۔ بلکہ یہ تو نفسانیت کا کام ہے۔ اگر دل میں یہ خیال ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اس کا یہ عیب بتارہا ہوں تو بھی جمی وہ شخص دو مروں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ البتہ آگر دل میں نفسانیت ہوگی تو وہاں یہ خیال آئے گا کہ میں اس عیب کی دچہ سے اس کو ذلیل میں نفسانیت ہوگی تو وہاں یہ خیال آئے گا کہ میں اس عیب کی دچہ سے اس کو ذلیل اور رسوا کروں۔ جب کہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کروں۔

### جهارا طرز عمل

آج ہم اپنے معاشرے میں ذرا جائزہ لے کر دیکھیں تو ایسے لوگ بہت کم نظر آکیں کے جو دو مرول کی غلطی دکھیے کر اس کو خیرخوائی سے بتادیں کہ تہاری ہے بات مجھے بند نہیں آئی یا ہے بات شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن اس کی غلطی کا تذکرہ مجلسوں میں کرنے والے بے شار نظر آکیں ہے۔ جس کے نتیج میں غیبت کے ممناہ میں جتا ہورہ ہیں۔ افتراء اور بہتان کے ممناہ میں جتا ہورہ ہیں۔ مباخد اور بہتان کے ممناہ میں جتا ہورہ ہیں۔ اس کے مسلمان کو بدنام کرنے کا ممناہ ہورہا ہے۔ اس کے مسلمان کو بدنام کرنے کا ممناہ ہورہا ہے۔ اس کے مسلمان کو بدنام کرنے کا ممناہ ہورہا ہے۔ اس کے مسلمان کو بدنام کرنے کا ممناہ ہورہا ہے۔ اس کے مسلمان کو بدنام کرنے کا ممناہ ہورہا ہے۔ اس کے مسلمان کو بدنام کرنے کا ممناہ ہورہا ہے۔ اس کے مسلمان کو بدنام کرنے کا ممناہ ہورہا ہے۔ اس کے مسلمان کو بدنام کرنے کا ممناہ ہورہا ہے۔ اس کے

بجائے بہتر طریقہ یہ تھا کہ تنہائی میں اس کو سمجھا دینے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہیں، اس کو دور کرلو۔ لہٰڈا جب کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو دو مروں ہے مت کہو، بلکہ صرف اس ہے کہو۔ یہ سبتی بھی ای حدیث "المعسومین مسراۃ المعسومین" ہے نکل رہا ہے۔

## غلطی بتانے کے بعد مایوس ہو کرمت بیٹھو

اس صدیت ہے ایک مبتی ہے مل رہاہ کہ آئیند کا کام ہے کہ ہو شخص اس کے سامنے آکر کھڑا ہوگاتو وہ آئیند اس شخص کا عیب اور غلطی بتادے گا کہ تمہارے اندر ہے عیب ہے، اگر دو سری مرتبہ وہ شخص آئیند کے سامنے آئے گاتو دو سری مرتبہ بتادے گا۔ لیکن وہ آئیند بتادے گا۔ لیکن وہ آئیند بتادے گا۔ لیکن وہ آئیند تمہارے چیچے نہیں پڑے گا کہ اپنا ہے عیب ضرور دور کرو۔ اگر وہ شخص اپنا وہ عیب دور نہیں بینے جائے گا کہ تم اپنا ہو کہ نہیں بینے جائے گا کہ تم اپنا ہو عیب اپنا ہو کر نہیں بینے جائے گا کہ تم اپنا ہو عیب اپنا ہو کہ نہیں بتادی گا۔ بلکہ وہ شخص بقتی اپنا ہے عیب دور نہیں کررہ ہو، اس لئے اب بین نہیں بتادی گا۔ بلکہ وہ شخص بقتی مرتبہ بھی اس آئید کے سامنے آئے گا وہ آئینہ ضرور بتائے گا کہ یہ عیب اب بھی موجود ہے۔ وہ بتائے ہے باز نہیں آئے گا اور بد دل بھی نہیں ہوگا۔ اور داروغہ بن موجود ہے۔ وہ بتائے ہے گا کہ یہ شخص جب تک اپنا عیب دور نہیں کرے گا اس وقت شک کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ شخص جب تک اپنا عیب دور نہیں کرے گا اس وقت شک اس سے تعلقات نہیں رکھوں گا۔

## انبياء عليهم السلام كاطرز عمل

یمی انبیاء علیهم السلام کا طریقت ہے کہ دہ بدول ہو کر اور ہار کر نہیں بیٹہ جائے۔ بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے اپنی بات کے جاتے ہیں۔ لیکن ایٹ آپ کو دارونم نہیں سیجھتے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

#### ولست عليهم بمصيطر (مورة الخاشية: ۲۲)

یعنی آپ کو داروغہ بناکر نہیں بھیجا گیا۔ بلکہ آپ کا کام صرف پہنچادیتا ہے۔ بس جو غلطی کرے اس کو ہتادہ اور اس کو شعبتہ کردہ۔ اب اس کا کام بیہ ہے کہ وہ عمل کرے۔ اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو دوبارہ بتادہ۔ تیسری مرجہ بتادہ۔ لیکن مایوس موکر اور نارامن ہوکر نہ بیٹ جاؤ کہ یہ شخص مانا بی نہیں، اب اس کو کیا بتا ہمیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چو تکہ اُمّت پر بہت زیادہ مہریان ہے، اس لئے جب کار اور مشرکین آپ کی بات نہیں مائے تھے تو آپ کو شدید صدمہ ہوتا تھا، اس پر قرآن کریم میں بیر آیت نازل ہوئی:

# ولعلك با حع نفسك الايكونوا مؤمنين ﴾ (التعراه: ٣)

کیا آپ اپی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس مدمہ کی وجہ ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ کا یہ فریضہ نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف بات کو پہنچادیا ہے۔ مانے یا نہ مانے کی ذمنہ داری آپ پر نہیں۔

## یہ کام کس کے لئے کیاتھا؟

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی می شفیع صاحب رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کرنے والے اور امریالمروف اور نبی عن المنکر کرنے والے کاکام یہ ہو کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے۔ لوگوں کے نہ مانے کی وجہ سے چھوڑ کرنہ بیٹ جائے۔ مایوس ہو کر، یا ناراض ہو کر یا غُمتہ ہو کر نہ بیٹ جائے کہ میں نے تو بہت مجھلیا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، لہذا اب میں نہیں کہوں گا، ایسا نہ کرے۔ بلکہ یہ سوچ کہ میں نے یہ کام کس کے لئے کیا تھا؟ اللہ کو رامنی کرنے کے لئے کیا تھا؟ اللہ کو رامنی کرنے کے لئے کیا تھا۔ آئدہ می جنتی مرجہ کروں گا، اللہ کو رامنی کرنے کے کیا تھا۔ آئدہ میں جنتی مرجہ کروں گا۔ اللہ کو رامنی کرنے کے کیا تھا۔ اللہ کو رامنی کرنے کے کروں گا۔ اور ہر مرتبہ جھے کہنے کا اجرو ثواب مل جائے گا۔ اس لئے میرا تو متعمد مامل

ہے۔ اب دو سرا مان رہا ہے یا نہیں مان رہاہے، اس سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالی کا معالمہ ہے کہ اللہ تعالی سس کو ہدایت دیتے ہیں اور سس کو ہدایت نہیں دسیتے۔

### ماحول کی در ستی کا بهترین طریقه

حقیقت ہے ہے کہ ایک مؤمن اظلام کے ساتھ بات کہنا ہے اور بار بار کہنا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ اُ میرا فلال بھائی اس کناہ کے اندر جنانا ہے، اس کو ہدایت عطا فرما، اور اس کو سیدھے رائے پر نگادے۔ جب یہ دو کام کرتا ہے تو عموا اللہ تعالی ایسے موقع پر ہدایت عطا فرما ہی دیے ہیں۔ اگر ہم بیہ کام کرتے رہیں تو یہ دہ کام ہے کہ اس کی برکت سے سارا ماحول خود بخود سدھر سکتا ہے۔ میرے والد ماجد رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خود کار یعنی آٹو جنگ نظام ہے کہ اگر ایک مؤمن دو سرے مؤمن کو ان شرائط اور آداب کے ساتھ اس کی غلطیوں پر نوکتا رہے تو اس کے زریعہ اللہ تعالی اصلاح فرما دینے ہیں۔

#### خلاهه

بہرطل، اس مدیث بیل یہ ہو فرمایا کہ ایک مؤمن وو سرے مؤمن کا آئینہ ہے۔ اس سے یہ سبق طاکہ مؤمن کا کام بار بار بتادیتا ہے۔ اور نہ مانے کی صورت میں صدمہ اور غم کرتا یا بار مان کر بیٹے جانا مؤمن کا کام نیس۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ایک مؤمن اظام کے ساتھ بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے تو ایک نہ ایک ون اس کا کہتا رنگ فاتا ہے، لہٰذا تم آئینہ بن کر کام کرو۔ اور جب وو سرا فحض آئینہ بن کر کام کرے اور جب وو سرا فحض آئینہ بن کر کام کرے اور جب وار تاراض ست بونا۔ اللہ تعالی بم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے۔ آئین۔



موضوع خطاب: ووسلسل كتاب الله رجال الله

مقام خطاب:

وقتت خطاب :

اصلاحی خطبات : جلد نبر میشتم

صفحات : ۱۳



حضرت موانا چر تق طائی سائب رقائم نے تنی شریف کے درس کے انتخاح
کے موقع پر دورہ جدیث کے طلبہ کے سائے ایک انتخاق تقر فرائی، جس بی طم
حدیث کی فنیلت اور ایمیت کے بیان کے سائے اس بات کو تنسیل اور وضائت کے
سائے بیان فرایا کہ کوئی علم کوئی فن استاد کے افیر ماصل نہیں ہو سکا، چاہے دہ دنیا کا
معمول فن کوئی شہور صرف کابیں پڑھ کر اور مطاعد کرکے اس فن بی کمل اور
مہارت ماصل نہیں ہو سکق۔ صرف مطاعد کے ندر پر نہ کوئی فیض منتو عالم دین
مہارت ماصل نہیں ہو سکق۔ صرف مطاعد کے ندر پر نہ کوئی فیض منتو عالم دین
من سکتا ہے۔ نہ ڈاکٹرین سکتا ہے اور نہ انجینٹرین سکتا ہے۔ دورہ مدید کے طالب
علم محد طیب الی نے یہ تقریر ریکارڈ کے ذریعہ تھم بھر کی جو قار نیمن کی خدمت میں
ہیں ہے۔

و کی اللہ میمن

# لِسَّمِ اللَّبِ الدَّظْنِ الدَّطْنِ الدَّطْنِ؟

# دوسلسل

# كتاب الله \_\_رجال الله

الحمدللُه رب العلمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله اصحابه اجمعين، اما بعد

فَاعود بالله من الشيطن الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم المنف الموحيم وألف ألف من المنسطن الرجيم وألف ألف المنفي المنفوض وألف ألف المنفوض والمنفوض والمنافع والمنافع

#### دوسلسلے

اللہ تعالی نے انسانوں کی اصلاح کے لئے دو سلسلے ایک ساتھ جاری قربائے ایک کتب اللہ کا سلسلہ، کتاب اللہ ، اللہ کی آ سائی کتابیں ہیں۔ یعنی تورات، زیور، انجیل اور آ تریمی قرآن کریم نازل فربلا۔

اور دو سرا سنتلہ رجال اللہ کا جاری فرالی، رجال اللہ ہے مراد انبیاء علیم السلام کا سلسلہ ہے، یہ رجال اللہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ بینچے محے تاکہ وہ کتاب ک تشریح کریں، اور اس کی عملی تربیت دیں اور کتاب کے مطال اور مفاجیم کو اپنے قول نعل سے سمجھائیں، اس سلینے کے لئے معزات انبیاء علیم السلام بھیج جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

> ﴿ وَالْوُلْمَا الَهٰ كَ الدِّحْوَلِيَّ بَيْنَ لِلنَّامِنَ مَا ثُوِّلُ إِلَيْهِمُ لعلهم يستذكرون ﴾ (الخل:٣٣)

"ہم نے یہ ذکر اس کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کمول کربیان کردیں ہو کھے کہ نازل کیا جاتا ہے"۔

رجال الله اس کے بھیج جاتے ہیں تاکہ کملب کی تشریح کریں، تغییر کریں، اور لوگوں کی تربیت کریں۔ ای کے بارے میں فرمایا ہے۔

﴿ لَقُدُ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْبَعَتَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِنْ اَنْفُسِهِمْ يُشَلُّوْ عَلَيْهِمِ اباة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾

ممی ہمی بین قیمبرے دنیا پی آنے کا بنیادی متعد تعلیم کمکب ہوتا ہے اس کے کہ معلم کی راہنمائی اور منصل تغییرے بغیرہم اس کمکب سے قائمہ اٹھلنے کی الجیت نہیں رکھتے۔

امثان کے بغیر مرف مطالعہ کائی نہیں۔ اور یہ مرف اللہ کی کملب کے ساتھ ہی فاص نہیں، دنیا کے ہر علم و فن کا ہی حال ہے۔ کوئی جنس اگر یہ جلب کہ جن مرف کنب کرنے ہوئے گر میں مرف کنب پڑھ کر مطالعہ کر کے کمی فن کا ماہرین جائی، وہ نہیں عن سکا جب تک کہ کمی استاد کے سات زائو کے کمی فن کا ماہرین جائی، دہ نہیں عن سکا جب تک کہ کمی استاد کے سات زائو کے کمذ ملے نہ کرے۔ جب تک استاد ہے اس علم و فن کا ماہر نہیں بن سکا

#### قبرستان آباد کرے گا

علم طب (میڈیکل سائنس) ایک ایساعلم ہے اس کی کتابیں جمیی ہوئی ہیں، ہر زبان می موجود ہیں۔ اردو، عربی، فاری، انحریزی حین کوئی شخص بے جاہے کہ کمر

بیٹے طب کی مملب پڑھوں اور میں اس کا معادہ کر کے طبیب اور ڈاکٹرین جاؤں،
اگر وہ بالقراض بڑا ذہین ہے، بہت مجمد ارہے۔ قوت مطاحہ بہت مضبوط ہے، قابلیت
بہت اعلیٰ ہے اور اس نے مطاعب شروع کردیا اور ان کبوں کو سجے ہی گیا اور سجے
کے بعد لوگوں کا علاج شروع کردیا، وہ کیا کرے گا؟ وہ قبرستان آباد کرے گا۔ اس
واسٹے کہ باوجود کے اس نے کلب سجے بھی لی، لیکن کسی استاد ہے معلم اور مہل
سے اس کی تربیت عاصل نہ کی تو وہ طبیب نہیں ہے گا، نہ پوری دنیا میں کوئی
صومت ایسے ہونی کو یہ اجازت دے گی کہ وہ انسانوں کی زندگیوں ہے تھیا، اس
لئے کہ اس نے وہ طریقہ افتیار نہیں کیا جو طبیب کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے
انسان کی فطرت اللہ تبارک و تعالی نے یہ رکمی ہے کہ جب تک اس کو کوئی تربیت افسان کی فطرت اللہ تارک و تعالی نے یہ رکمی ہے کہ جب تک اس کو کوئی تربیت اور کوئی بنراز خود ماصل نہیں ہوگا۔

#### انسان اور جانور میں فرق

الله تعلق نے جانوروں اور انسانوں میں تھوڑا فرق رکھا ہے، وہ یہ کہ جانوروں کو معلم و مربی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی انسان کو ضرورت ہے، مثلاً مجھلی کا بچہ پانی میں پانی کے اندر مجھلی کے اندے سے فکلا اور نکلتے ہی اس نے تیرنا شروح کردیا، پانی میں اس کو تیراکی سکھلنے کے لئے کمی معلم و مربی کی ضرورت نہیں۔ خلقا اس کی فطرت ایسی بناوی کہ اس کو تیرنا سکھنے کے لئے کمی دو مرب کی تعلیم و تربیت کی ماجت نہیں ۔

لیکن کوئی انسان میہ سوچ کر کہ مجھلی کا بچہ بغیر ممی تعلیم و تربیت کے پانی میں تیر رہا ہے، مزے میں ہے میں بھی اپنے ہیچ کو جراکی سکھائے بغیرپائی میں بھینک دول تو وہ شخص احمق ہوگا کہ جمیں؟ ارے انسان کا بچہ کہاں اور مجھلی کا بچہ کہاں، اس کے لئے اللہ تعالی نے تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ترکمی۔ لیکن تو انسان ہے، انسان کو تیراکی سیکھنے کے لئے کمی معلم و مرنی کی ضرورت ہے۔ یا مثلاً مرفی کا بچہ اعلام سے لکلا اور نکلتے تی اس نے دائے پھڑا شروع کردیا، اس کو دائہ کھلانے کے لئے کمی معلم و مرنی کی حابت نہیں، نیکن انسان کا جو بچہ آج پیدا ہو! وہ روئی نہیں کھائے گا۔ اس واسطے کہ اس کو روئی کھلانے کے لئے کمی معلم و مرنی کی حابت اور ضرورت ہے جب تک اس کو کوئی کھلانے والا کھانا سکھائے گا نہیں، اس کو ایک منرورت ہے جب تک اس کو کوئی کھلانے والا کھانا سکھائے گا نہیں، اس کو ایک مملی نمونہ چیش نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو کھانا تہیں آئے گا۔ انسان کی نظرت اللہ نے یہ رکمی ہے کہ وہ بغیر معلم و مرنی کے ونیا کا کوئی علم و فن اور بخر نظرت اللہ نے سکا کوئی علم و فن اور بخر نہیں ہے سکا۔

## كتاب يزه كرالمارى بنايخ

یوسی کاکام ہے۔ کتاب کے ا۔ رسب کچھ تکھا ہے کہ کس طرح میز بنی ہے،
کس طرح کری بنی ہے، اور کیا گیا آفات اس میں استعال ہوتے ہیں۔ کتاب سامنے
رکھو اور الماری بناؤ، کیا اس کے طریقوں کو دیکھ دیکھ کر الماری بن جائے گی؟ ہرگز
نہیں، لیکن کتاب کچھ نہ پڑھو، البتہ ایک بڑھی کی محبت اضاف اور اس کے پاس دو،
جار ماہ بیٹھ جاؤ، اس کو دیکھو کہ وہ کیسے بناتا ہے، و آفات کس طرح استعال کرتا ہے تو
آساتی ہے الماری بنانی آ جائے گی۔

# كتاب سے بریانی نہیں بنتی

اور میں کہا کرتا ہوں کہ کھانا نکانے کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ کھانا کیے بگاہے،
پاؤ کیے بگاہ، برانی کیے بچی ہے، قورمہ کیے بگاہ، کبلب کیے بختے ہیں، سب
ترتب لکھی ہوتی ہے کہ اس کو انتا چیو، اس طرح اس کو بناؤ، اس می انتا نمک
اور اتی مرج انتا پانی اور اتی فلال چیز ڈال دو، سب اجزاء و عنامر اس کتاب میں
لکھے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص جس نے بھی پکایا نہیں، وہ کتاب مائے رکھ

لے بو طریقہ اس میں لکھا ہے اس کے مطابق بھائی بنائے۔ اس کو دکھ دکھے کر استے جاول کے لئے انٹا پائی ڈال دیا انٹی آگ نگادی اور بنائے لگ جائے، کیا بھائی بن جائے گئ ڈال دیا انٹی آگ نگادی اور بنائے لگ جائے، کیا بھائی بن جائے گئ خدا جانے کیا کمتوب تیار ہوگا، کیوں؟ اس داسلے کہ کتاب سے بھائی جمیں بنتی، جب بھ کہ کمی باور جی نے اس کو شکھلانہ ہو۔

# انسان كوعملى نمونه كى ضرورت

بہرمال اید انسان کی نظرت ہے کہ محض کلب سے کوئی ہیس کوئی علم و ہنر مامل نہیں کرسکتا جب تک کہ معلم و مرنی کی تربیت نہ پائی ہو۔ اس کی محبت مامل نہیں کرسکتا جب تک کہ معلم و مرنی کی تربیت نہ پائی ہو۔ اس کی محبت مامل نہ کی ہو۔ ساری ونیا کے علوم و فتون میں بی سنت جاری ہے، جس طرح علوم و فتون میں کوئی ہی سنت ہا کہ جس تہا کہ پڑھ کو فتوں میں یہ سنت ہا اس طرح دین میں کوئی ہی ہم نہیں مامل کرسکتا۔ جب تک کہ کسی کر اس سے دین سکے لوں، یاد رکھو زعری ہم نہیں مامل کرسکتا۔ جب تک کہ کسی معلم و مرنی سے تربیت مامل نہ کی ہو، اس کی محبت نہ پائی ہو۔ اس کا مملی نمونہ دیکھا ہو، اس کا مملی نمونہ

# تنهاكتك نهيس بجيجي كمي

یک راذ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی نے جہا کیاب کمی جیس ہیں۔ ایک مثالیں موجود ہیں کہ اخیاء علیم السلام آئے اور کوئی ٹی کیک جیس آئی، لیکن ایک آیک ہمی مثل جیس کر کیک آئی ہو، اور ساتھ کوئی ٹی تی نہ آیا ہو، کیوں؟

اس لیے کہ اگر بجہا کیک وی جاتی تو انسان کے اندر اتی تابیت جیس تھی کہ اس کیے کہ اگر بجہا کیک وی جب کہ اللہ تعالی کے لئے جہا کیک ہمین اس کے کردید اصلاح تیس کرے جب کہ اللہ تعالی کے لئے جہا کیک ہمین اللہ مشرکین کا مطابر ہمی تھا کہ:

(القرقال:۳۲)

کہ ہمارے آدر ایک مرتبہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ کیا اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل کام تھا کہ میچ کو جب بیدار ہوں ق ہرائی۔ آدی کے سملے ایک شاندار جلد بی مشکل کام تھا کہ میچ کو جب بیدار ہوں ق ہرائی۔ آدی کے سملے ایک شاندار جلد بی مجلد قرآن کریم کا لئے رکھا ہوا ہو۔ اور آسمان سے آواز آجائے کہ بیا تملب ہے، اس پر عمل کرو، کیا ہے کام اللہ تعالی کے لئے مشکل تھا؟ مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالی نے یہ کام نہیں کیا، کمکب جہا نہیں ہیجی، معلم ہمی ساتھ ہیجا، تربیت دیے اللہ تعالی نے یہ کام نہیں کیا، کمکب جہا نہیں ہیجی، معلم ہمی ساتھ ہیجا، تربیت دیے والا ہمی ہیجا۔ کیوں!

# كتلب يرصف كي التدو نورول كي ضرورت

اس لئے کہ کتاب اس وقت تک سمجھ جی نہیں آئے گی جب تک کہ پیڈبر کی تعلیمات کا نور ساتھ نہیں ہوگا۔ کتاب تو موجود ہے، بدی فصح و بلغ بھی ہے لیکن شمیرے جی ہیں ہیٹا ہوں جرے پاس دوشی نہیں ہے۔ کیا جی اس کتاب سے فائدہ افعا سکتا ہوں؟ نہیں اجب تک میرے پاس دو فور نہ ہوں۔ ایک قو میرے پاس فائدہ افعا سکتا ہوں؟ نہیں اجب تک میرے پاس دو فور نہ ہوں۔ ایک قو میرے پاس آگھ کا نور ہوتا چاہئے؟ اگر ان آگھ کا نور ہوتا چاہئے؟ اگر ان عمل سفود ہو تو کتاب سے قائدہ نہیں افعاسک، شاہ اہر سورج کی دوشتی سے ایک نور بھی سفود ہو تو کتاب سے قائدہ نہیں افعاسک، شاہ اہر سورج کی دوشتی ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے اور آگھ جی نور نہیں ہو کیا ہی کتاب پڑھ سکوں

یا مثلاً آگھ میں نور ہے باہر نور نہیں ہے۔ نہ سورج کی روشی، نہ چراغ کی ت
کلی کی روشیٰ کیا بی کلب پڑھ سکول گا؟ نہیں اس لئے کہ کلب کو پڑھ کے لئے
دو نورول کی ضرورت ہے ایک اپنے اندر کانور اور ایک باہرسورج یا بھل کانور، ایک
دا علی فور اور ایک خارجی نور، وونول نور جب ہوں سے جب کتب سے استفادہ
ہو بھکے گا۔ اس لئے اللہ تعالی نے دو سلط جاری فرائے ایک کتب اللہ کااور دو مرا
رجال اللہ کا۔

# فننبتأ كِتَابُ اللَّهِ كَانْعُرُهِ

سی سے ساری کرامیل پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک فرقہ ہے اس نے کہا: ﴿ حَسْسُنَا كِتَابُ اللّٰهِ ﴾

یہ بڑا دکھ نموں لگا کہ ہمیں تو اللہ تعالی کی کتاب کانی ہے۔ ظاہر ہے کہ دیکھنے میں تو بری الیسی بات معلوم ہوئی ہے۔ اللہ کی کتاب یہ بنیاناً لیکیل منٹی ہے جس جس جس جرچنے کا بیان ہے۔ لیکن اس نعرہ لگانے والوں سے پوچمو کہ فن طب کی گلب کمرجس موجود ہے، جس جس طب کے مضمون ہیں لیکن اس کے پاس استاد کی کتاب کمرجس موجود ہے، جس جس طب کے مضمون ہیں لیکن اس کے پاس استاد کی تعلیم کا نور نہ ہوگاتو یہ کتاب ہے کار ہوگی۔ اس طرح مرف کتاب اللہ کو لے کریے کہنا کہ جمیس بیٹے برکی تعلیمات کی حاجت نہیں۔ معاذ اللہ یہ اندحا پن اور محمولی

بہر مال ایک گروہ قو دہ ہے جو کتاب کو چہٹ گیا اور رجال اللہ لینی انہیاہ علیہ المبلام کو چھوڈ دیا۔ اور گرائی کی عاریش گرا، حقیقت میں رجال اللہ کو چھوڈ دیا۔ کو کھو ہم نے ان کتب کو چھوڈ دیا، کو گھ فود کتاب کہہ رہی ہے کہ جارے رجال کو دیکھو ہم نے ان کو معلم بنا کر بھیجا۔ ہم نے ان کو نی بنا کر بھیجا پڑی شخص سے کہتا ہے کہ میں کتاب کو کھو تا ہوں وہ حقیقت میں کتاب تی کو نہیں پڑتا۔ طب کی کتابوں اور رجال کو چھو ڈتا ہوں وہ حقیقت میں کتاب تی کو نہیں پڑتا۔ طب کی کتابوں میں سے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وبہنے طبیب کے محورے کے دوا کمی مت کتاب اب اگر اس کتاب کو بڑھ کر وہ بات تو بھول کے اور ساری کتابیں پڑھیں جس میں ہر مرض اور اس کی دوا کھی ہے اور اپنی مرضی سے اپنا علاج شروع کردیا۔ بنیے کیا نظرہ لگا گا؟ کہ کل کے بجائے آج ہی مرسی کا ایسانی معالمہ ہے ان لوگوں کا بو حبتا کتاب اللہ کا نعرہ لگا کہ کل کے بجائے آج ہی مرسی کی بالیا معالمہ ہے ان لوگوں کا بو حبتا کتاب اللہ کا نعرہ لگا کر رجال اللہ سے لوگوں کو بر میں تے کیا۔

#### صرف رجل بھی کافی نہیں

دو سرے کمراہ لوگ وہ ہیں کہ رجال اللہ میں ایسے ہم ہوئے کہ کتاب کو ہیں پشت ڈال دیا اور یہ کہنے گئے کہ ہمیں قو رجال کائی ہیں۔ ہم جمیں جائے کتاب اللہ کیا ہوں۔ ہم جمیں جائے کتاب اللہ کیا ہوتی ہے اور بس جو رجال این مطلب کے سمجھ میں آئے، ان کو اپنا مقترا بتالیا، ان کی پرستش شروع کردی۔ یہ نہ دیکھا کہ کتاب نے کیا کہا تھا صرف رجال اللہ کو چاڑ کر بیٹھ محدے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ دو سری محرائی میں داخل ہیں۔

#### مسلك معتدل

مسلک اعتدال یہ ہے کہ کتاب اللہ کو بھی پکڑو اور رجال اللہ کو بھی پکڑو، کتاب اللہ کو بھی پکڑو، کتاب اللہ کو رجال اللہ کی تعلیم و تربیت کی روشنی جس پڑمو تو ہدایت کا راستہ پالو ہے، وونوں چیزوں کو بھے کرنے کے بارے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدیث میں اشارہ فرایا ہے کہ:

#### ﴿مااناعليهواصحابي﴾

"مااناعلیه" سے مراد کتاب اور "اصحابی" سے مراد رجال لین یہ کتاب ہیں پر میں ہوں اس کو پکڑلیتا اور میرے اسحاب کو پکڑلیتا۔ ہو شخص دونوں چیزی ایک ساتھ لے کر چلے گا تب ہدایت پائے گا۔ یہ بات انہی طرح ذہن نشین ہوجائے تو آج ں فنی، نظریاتی اور عملی کمرابیوں کا سدبب ہوجائے۔ جتنے لوگ کتابوں کا مطاحہ کر کر کے دبی راہنما بن محصہ کتابوں کا مطاحہ کر لیا تو کہہ دیا کہ ہم کی اہم ابو حقیقہ رحمۃ اللہ ہیں اور نعرو لگادیا کہ:

﴿ هم رجال ولحن رجال

یم یمی انسان اور دہ یمی انسان ، اور پش یمی دی کام گروں گا ہو وہ کررہے ہتے ،

انہوں نے جی طرح قرآن وصدیت سے اجتماد کر کے مسائل بنائے بھی بھی بھاؤی گا
قو حقیقت بھی ہے فیش گراہ ہے، اور اس کی مثال قو اسی ہے جیسے ایک طفل کتب
کمڑا ہو اور ڈاکٹروں کے بارے بھی کہے کہ جسم رجال و ضعین رجال کہ یہ
ڈاکٹر اماری طرح کا انسان ہے وہ اگر آپریشن کرتا ہے بھی بھی کروں گا۔ وہ اگر لوگوں
کو کافیا ہے قو بھی بھی کاٹوں گا۔ ارے احتی وہ تو کافیا ہے صحت عاصل کرنے کے
لیے۔ طریقہ سے کافیا ہے، تو کافے گا تو ذرع کرے گا، لیکن فعرہ یہ بھی نگارہا ہے مند
دجال و ضعین رجال قو رجال اللہ کو چھوڑ کر جو نعریہ آج کل کھتے ہیں مطافد
کے بل پر اور استاد سے پڑھے اور سکھے بغیردین کہ حاصل کرنے کا دھوی بھی کرتے
ہیں وہ در حقیقت تیمری کرائی جمل ہیں۔

اگر ہاتھرش ایسا اوی ہو ذہین ہے اس نے طب کی کلب کا مطاحہ کیا، اس جی الکما کہ فلاں مرض کا علاج ہو اور اس ہے بور
اکسا کہ فلاں مرض کا علاج ہی ہوتا ہے فلال مرض کا بید علاج ہے اور اس ہے بور
اس نے اپنا مطب کھول لیا، اور وس آومیوں کا علان کیا، ان کو فائدہ ہوگیا۔ اب
لوگ کہنے گئے کہ اس کے علاج میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو بڑا زبردست ڈاکٹر ہے۔
لوگ اس کے بیچے لگ گئے، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ دس آومیوں کو اگر
فائدہ ہوا تو وہ فائدہ ایک طرف، اگر ایک جان چلی گئی قو وہ نتسان ایک طرف. کل کو
وہ اناڈی پن میں کوئی ایسا کام کرے گا ہو اس کی جان نے بیٹھے گا لہذا مرف یہ دکیا
کر کہ دس آومیوں کو فائدہ پہنچا۔ کی اناڈی کمی فیرماہرہ کی فیر تربیت یافتہ فیض ہو کے بیچے لگ جانا متک مندی نبی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ ہروفت خطرہ ہے کہ
کر کہ دس آومیوں کو فائدہ پہنچا۔ کی اناڈی کمی فیرماہرہ کی فیر تربیت یافتہ فیض ہو گئے ہیں کہ مانب
کر بیٹر کرجائے اور کمی انسان کی جان نے بیٹے۔ بڑے فرو گئے ہیں کہ مانب
موسی میں بڑھے تھے اب نماز پڑھئے ہیں۔ اللہ سے فائل تے اللہ کے قریب
موسی میں ہو جے تھے اب نماز پڑھئے ہیں۔ اللہ سے فائل تے اللہ کے قریب
موسی کہ نماز نہیں پڑھے تھے اب نماز پڑھئے ہیں۔ اللہ سے فائل تے اللہ کے قریب
موسی کہ مت بڑھ ، اس کے بیچے مت

ہوا۔ بات درامل یہ ب کہ اس کی مثل وی ہے جو یس نے دی ہے کہ ایک آدی فیر تربیت یافتہ طب کی کتابوں کا مطالعہ کر کے آئے، آٹھ وس آدمیوں کا علاج کرلیا،
ان کو فائدہ ہوگیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹربن گینا اور اس کے نتیجہ جس لوگوں کو کہہ دیا کہ تم اس سے علاج کردایا کو۔ کون؟ اس لئے کہ وہ کسی وقت گڑبو کر کے گااور تمہاری جان لے سے علاج کا۔ اس طرح یہ شخص بھی جو صرف کتابیں پڑھ کر لوگوں کو دین سکھارہا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہورہا ہے۔ اس کے فائدے سے دھوکہ جس نہ آتا جائے۔ اس لئے کسی بھی وقت کوئی بات اس کے کا جس سے ماکھ تمہارا دین خراب ہوجائے گا۔

## صحابہ کرام وی نے بیدوین کس طرح سیکھا؟

اس دین کی اللہ نے فطرت بر بنائی ہے کہ یہ سینہ بہ سینہ آھے نتائل ہوتا ہے۔

یہ آگھ سے کتاب کو بڑھ لینے سے نہیں آتا، بڑھانے ور لے کے سینہ سے پڑھنے
والے کے سینہ میں نتائل ہوتا ہے۔ کیا حفرات صحابہ کرام رمنی اللہ منما نے کوئی
کتاب بڑھی؟ کوئی ڈگری لی؟ کوئی سند عاصل کی؟ کچھ نہیں کیا، بلکہ صفہ میں جاکر
بڑھے، نہ کوئی نصاب ہے، نہ کوئی محمنہ ہے۔

وہل کیا کرتے تھے؟ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال دیکھا کرتے تھے کہ آپ کیا کررہے ہیں، کیا فرمارہے ہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر تغفیمات نبوی کا نور ان کے دلوں ہیں آئمیا، بجراس طرح تابعین بجرتیج تابعین سے لے کر آج تک علم دین شیکھنے کا بہی سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں۔

﴿قَالَ حَدَثُنَا فَلَانَ خَدَثُنَا فَلَانَ ﴾

یہ سب سند ہے یہ وہ مجرہ طیبہ ہے جس سے ہمارا رشتہ ایمان جاکر سیدها ہی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم سے جز جاتا ہے۔

#### واسطه کے ذریعہ عطا فرماتے ہیں

ا یک کتاب ہے۔ اب اس کتاب کو بڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا خود مطالعه كرمين اور جو كوئي لفظ سمجھ مين نه آئے تو لغت ميں وكمچے ليں۔ اور وو مرأ طریقہ سے سے کہ وہی کتاب استاد کے سامنے بینے کر پڑھیں دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہوگا۔ حالا نکہ مطالعہ کے دوران جو بات سمجھ میں آئی تھی استاد صاحب نے بھی وی بتائی ہو، کوئی فرق نہ ہو پھر بھی جو استاد صاحب ہے سنی ہوئی بات ہوگی اس میں جو نور ہوگا اس میں جو برکت ہوگی اس میں اللہ تیارک و تعالی کے علم کی تحلیات موں می، وہ مجمعی مطالعہ سے حاصل مہیں ہوں گ۔ وجہ یہ ہے کہ استاد کوئی چیز میں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وینے والا الله تعالی ہے۔ لیکن اس کی سنت ہے ہے کہ وہ جب ویتا ہے تو واسطہ ہے ویتا ہے۔ حتی کہ انبیاء علیهم السلام کو بھی واسطہ ے دیتا ہے۔ کیا اللہ قادر نہیں تھا کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دینے۔ حمر آپ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جبر کیل امین کو واسطہ بنایا۔ جب معرت موی علیہ السلام ہے بات چیت کی تب بھی ایک ورضت کو واسطہ ینادیا۔ بعنی شجرو طور کو، اس میں کیا مصلحت اور کیا حکمت؟ وہ حالنے اس کی حکمتیں جانے، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ جب رینا ہوتا ہے تو کسی واسط سے ریتا ہے، جاہے سے واسط بے جان ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ ب ورخت، این جل فرانی جائی تو براہ راست نبیس فرانی بلک کوه طور پر جمل فرانی۔ اس کو واسطہ بنادیا حالاتکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ای طرح استاد کی کوئی حقیقت نہیں ممراس کو واسطہ بنادیا۔ یہ اس کی سنت ہے۔ دینے کا طریقہ بتادیا کہ اگر لیا ہے تو اس طرح لو، مثلاً یہ کھڑکی دیکھئے! اس ے سورج کی وطوب اور روشنی آرہی ہے کیا یہ کمڑی روشنی کو پروا کررہی ہے کہ کمزکی روشنی کی علمت بن ممنی ہو؟ نہیں! روشنی تو در حقیقت باہرے آرہی ہے لیکن یہ کھڑکی واسط بن من کن ہے۔ ای طرح یہ استاذ واسطہ ہے اگر چہ اس کی ذات کاعلم کی

(74.)

روشن میں وظن نہیں، لیکن ہمیں روشن تہنی میں اس کی ، و ملتی ہے۔ اس وجد سے استاد کی تدرو مزامت کا رواج ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے امارے لئے واسط بنایا ہے۔

بہرمال! یں ہو کہہ رہا ہوں آگرچہ کتاب اللہ فہرایک ہے اور مدیث فہروو پر ہے۔ لیکن امارے کے عملی نقط نظرے ترتیب یہ ہے کہ صنیت ہے پہلے گزریں کے، تب کتاب اللہ کہ نہیں سمجھ کے، تب کتاب اللہ کہ نہیں سمجھ سکے، تب کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے علم صدیت جس کا ہم آج آغاذ کررہے ہیں جو امارے تنام علی مقصودہ کا مادہ ہے۔ اللہ تعالی آمیں اظامی کے ساتھ پڑھے، پڑھانے اور پورے آواب کے ساتھ علم صدیت حاصل کرنے کی تونیق عطا قرائے۔ (آئین)

